, w

,

THIC - JACOB MAY AL HIKAYAAT-O-LACOP MAY RANGEYBAT

Puglishy - Anjuman Taraggi usalu (Delli). reated - Moled. Aufi / Mutasjunes Akletar Shecroni. shefred - Auti - Jawa May Al Hikayan 1-503-230 De RE - 1943 Tayuma Usau; Arro Delate : Miller Hikayaat.



لم مطبؤمات الجين ترقى اردود بند انبرع ١٩ يوال الحكايات المحاليات لوائع الروايات

نائ د المسادة المسادة

و المع الروايات

*جلداوّل* 

2.

أخترشياني

شائع کرده انجمن ترقی اُژدو (بهند) دبلی عربهای فیرمجادی

ابديشن







hol

فهرت مان

مضمون ابک قاضی کی ہے ایمانی عضدالدوله اورايك قاضي درمعرفت آفريد گار نعالے غُا اِکی ہستی پر ولبیل البيتكين كاول جيسيانصاف وحدانيت كااقرار M ايفائے عمد 40 Jul 40 PA 15 درفضلِ عدل 4 مندؤرا جاكاانضاف 14 نیت کااثر 14 9 لوشيروال اورايك برهيا 11 خلیفہ کےخلاف دعویٰ اراخا كابإب 14 μΨ 19

140

In

شاه کرمان اور د فیبنه

ويانت دارى اور حساب

۲۰ خمود غزلوی اورایک مطلوم

۲۱ اذان کاڈر

|              |                                        | ر ال | اب        |                                                  |         |
|--------------|----------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------|---------|
| صفحر         | مضموك                                  | نمظأ | صفحه      | مضمون                                            | نمشار   |
| 444          | خليفه مهدى اور تنبير كا                | اما  | 42        | معزالدين محديثام                                 | ۲۲ شطار |
|              | انوکھا طریقہ                           |      | 1.5       | ی کی انسان بیندی                                 | غوري    |
| 2. 0         | فليفرمنسوراور يورى كا                  | 10   |           | ا ، سفت                                          |         |
|              | مراغ دسانی<br>عبدالدّین طاہراور        |      | ~0        | باب مفتم<br>بر مندن در بروای                     |         |
| 414          | منطلوم عوریت<br>منطلوم عوریت           | 14   | ~0        | لِوک اثرانیان کمک <i>او</i><br>غرندی اورایک غلام | درسيرا  |
|              | d                                      | 14   | 0.        | عزبوی اورمایت مسام<br>در) می نربیت               |         |
| نصان         | كسان ك كميت كانذ                       |      | 013       | درن رايك<br>الله بن طاهراورايك منا               | · •     |
| إلى الماء    | البرجيه بزخود زيندى بديكم              | 12   | or        | ي ميں اضافه                                      | ł       |
|              | باب بشتم                               | 1    | ا اس      | إلملك اورايك ميرهي                               |         |
| سلطندے کے کے | وربطائف کلات ملوک<br>دربطائف کلات ملوک | - 1  | ۱۲)       | ما ب سفیرِ<br>ما                                 | 1       |
| - 1          | درتفانقب کمات کوت<br>د بیک کرشمه دوکار | - 1  | الم الم   | یف <sup>ی</sup> منصوراورایک اعرا<br>نصبه:        | - 1     |
| 1            | ر خلیفه منصو کامحل او                  |      |           | <sup>نفی</sup> حتیں<br>صاف کا بدلہ               |         |
|              |                                        |      | -         | هاف ۱۶ برر<br>لیفه <i>مهری اور ایک</i>           | , , ,   |
| 1            | باپ تہم                                | 4.   |           | میں ہوری، مدریہ<br>نیز بان کی حیالاک             | _ 1     |
| 1            | ارباب سياست با                         | 41   |           | مون کا مدّبرا منسلوک                             | ·       |
|              | ا حجاج کانتخاب                         | 144  | نطال      | عركى نتح اورعبدالله!                             | ~ w -   |
| دوبادم ام    | ۷ لیک معالمے یں<br>کانقط بنظ           | 40.  | ا را<br>ا | امون اورعده باتور<br>قدروتیمت<br>تدروتیمت        | ] J#    |
| 1            |                                        |      |           | ق <i>درونيم</i> ت                                |         |

|            |                               | 18                   | )          |                                       |            |
|------------|-------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| صفح        | مضوك                          | انتظا                | صفح        | مضمون                                 | نبرثمار    |
| 1-1        | صاف کادل                      | ۵ ان                 | <b>^</b> 4 | كربركشتن روزاول                       | ٣.         |
| 1-4-1      | مام کی بجائے شعر              | ا ا                  | المراتبة   | محود عزلوی اور ملازمور<br>پر پر       |            |
| 1.1        | لب ملم کی مدد                 | ا ع اطا              | 1          | غانگی جھگڑائے                         |            |
| P.M.       | زرجهال اورايك سوداكم          | ا م امن              | ب ۱۹۸      | مودغز نوی کا بھائی پر عتار<br>پر      | A          |
| 1.4        | بب اور انصاف كفيلِن           | • 1                  | 1 1        | رون الرشير كى بے تنگفی<br>پخر         | `.l        |
| 1.0        | ئى زندگى                      | 1 1                  |            | اِلْمِصْمِی اوراس سے بھائی گا         | <u>.</u> l |
| 1.4        | لِينِ اورايك عالم عو <b>ت</b> | l l                  |            | ىن نتوال حفيروبے جاره ث<br>مورا سرے م | 1 '        |
| 1.7        | لحث كااثر                     | ۱۲ فصد               | 9.         | ت اور مسلحت کی مشکش                   | 1          |
|            | ا اوبر                        |                      | 19m .      | ہے برسلامے برنجندو<br>س               |            |
| ۴          | باب ياردتم                    |                      | 191        | ون کی پابندی<br>پردن                  |            |
| 11.        | رستِ اربابِ كباست             |                      | 944        | د د کافیل بان اور ایک<br>سرانته ما    | 1          |
| 11.        | ر کا نتیجہ                    | ٦                    |            | ببكانقصان                             |            |
| 11)        | ) يالو ہار<br>مذرح م          | 1                    |            | باب دہم                               |            |
| 114        |                               | اه د'                |            | 1                                     | ; , \      |
|            | م ہوس میں جیتے کا نقصا        | م الحلاه كم          | 94         | وقیعات بارشا ہاں<br>عزانی رو دھیں     | ا محد      |
| 110        | 1.                            | ۵ امرد نمو           | 940        | د مرحدی اور نوجیون<br>مار س           |            |
|            | 000000                        | 4 استمالوا<br>مناه   |            | ی میں<br>تشناسی                       | ا مورقا    |
| 11         |                               | ا املیقہ             | 00         | برس<br>انسانسان                       | ۲ انصا     |
| <b>{</b> } | یک فراست<br>کرمار غرارد       | م استصور<br>کا ایک ع |            | ج خال کا فیصلہ                        | م المغار   |
| 11         | رب ی سراح رسای ۱۸             | الياب م              | *   '      | - A v B - W                           | \ '        |

| صفحر  | مضمون                                      | نمبرخار | صفحر       | مضموك                                                                                           | نمبرشار |
|-------|--------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | باب سيزديم                                 |         | 14.        | محود غزلوی کی پیش گوئ                                                                           | 1.      |
| الهر  | دربيان كروخداع                             |         |            | باب دوازدیم                                                                                     |         |
| 145   | مندونوں بیں سیاسی                          | j       | 144        | درفوا مدراے م عصواب                                                                             |         |
| IMV   | ؠارون الريثيدا درايك مكار<br>برط هيا       | ٢       | 1444       | وبدی کاستقبل اور الد<br>عداللندی راے                                                            | 1       |
| 10. ⊲ | بیقی<br>بیعقوب بن لیث کی عیارلنه           | ۲       | المراا     |                                                                                                 | ۲       |
|       | افتخ                                       |         | 110        | نگست میں فتح                                                                                    | ٣       |
| اً مه | طاسر فروالبيينين اور داخار بغا             | ۲       | 144        | قيصرروم اورأس كمشير                                                                             | ۲       |
| 100   | تنريف جور                                  | ۵       | 144        |                                                                                                 | ۵       |
| IOA   | ا يعقوب بن لبث اورشام<br>اس                | 4       | 149        | ", ""                                                                                           | 4       |
|       | ا کھوڑے<br>ریس سے تعلق                     |         | <i>ιμ.</i> | غدّاری کے عوض بنگی<br>سرا                                                                       | 2       |
| 14.   | باپ سے حکم کی تعمیل<br>این میں درات        |         | ۱۳۲        | سبكتگين اورابك سياسى جال                                                                        | ^       |
| 1474  | کتے کی رہنمای اور میںلمہ کی<br>مرزن پر     |         | المها      | محوداور فراری غلام<br>ر                                                                         | 9       |
|       | اللح كُشَائَ                               |         | 144        | ایک ظالم امیراد رغریب کساس                                                                      | 1-      |
|       | باب حبار وسجر                              |         | 180        | تعقب المدسير                                                                                    | ]]      |
| 140 5 |                                            |         | 144        | خليفه منصوراور والي بين                                                                         | 11      |
| 1     | در لفایت وزراوسن رکست<br>اور مسانا         |         | 114        | دربان کامتنوره<br>ر                                                                             | ١μ      |
| 1464  | الكوار اور ملم<br>المرادر مرادر ملم الماتة | 1       | 1414       | خلیفه شعبوراوروالی مین<br>دربان کامشوره<br>معزالدوله کی دانائی اور<br>دبلبی سپاہیوں کی بے وفائی | الم     |
| HP.   | انظام الماكث اياب اندها فقيه               | ۲       | " '        | د بلبی سپاہیوں کی بے وفائ                                                                       |         |

| اصفح          | مضمولن                       | نبثوار | صفحر   |                                      | تنبرشار |  |  |
|---------------|------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|---------|--|--|
| 191           | دولت اور نیکی                | 4      | 194    | ملک نناه کی گرفتاری اور<br>ازار ماری | . 14    |  |  |
| 194           | نیکی ا <i>ور</i> بدری        | 4      | , ,- } | لظام الملك كي تدبير                  | 1 · *   |  |  |
| 1971          | قاضي بغداد برمنصوري ج        | 4      | 164    | غليفه معتضا كاجاسوس                  | ۲       |  |  |
| 190           | اّ ہٰنِ تدہرِی واما ندگیاں'' | ^      | 124    | خلیفے کے نرمان کی بوری               | ۵       |  |  |
| 194           | ماتم اصم کی چار نصیحتیں      | 9      | 1400   | سیلمان بن و مرب کی ایک               | 4       |  |  |
|               | حن بصري كابيغام عمر بن       | 1.     |        | ول جيب عادت                          |         |  |  |
| 196           | عبدالعزيزك نام               |        | 149    | وزیرکی تدبیر                         | 4       |  |  |
| ,             | *1.5                         |        | 149    |                                      | ^       |  |  |
| :             | باب شانز دېم                 |        | 10.    | نظام الملك اور دو بزار غلام          | 9       |  |  |
| 199           | درجواب ہانے شانی             |        | IVI    | مرح گیرید مختصرگیرید!                | 1.      |  |  |
| 199           | ہاتھ اور آنکھیں              | 1      | la C   | جس طرح کا بھی کسی بیں ہو <b>آ</b>    |         |  |  |
| 100           | حیاج کاعتاب اور              | ۲      | 100    | لمال الجِمَّا <i>ب</i> ر             |         |  |  |
| 199           | محد حنفبه كابتواب الم        |        | 11/    | ہر کانے را زوالے                     | 11      |  |  |
|               | شام بن عبد الملك اور         | 7      |        | . • 1                                |         |  |  |
| ۲.۰           | یک خادم                      | 1      | /      | باب بانزدیم                          |         |  |  |
| 44            | مون كى لاجوابي               | ہم الم | 100    | درمواعظ علما وحكما                   |         |  |  |
|               | ارون الرشيداورابك            |        | IN     | وزخ كادربان                          | ا د     |  |  |
| <b>/</b> -\$* | نديق الم                     | از     | 174    | 1                                    | 1       |  |  |
| 4.4           | يدا كأمبهان اورطفيلي         | 9      | 11/    | 1                                    |         |  |  |
| ۲٠(           | تبوں کی عزّت                 | 8 4    | - 19   | الهجم ادبم كي تصيحتين                | וון ר   |  |  |

|              |                                                                              | . 9    | <b>)</b> ) |                                                                   | ·        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| صفح          | مضمون                                                                        | تمبرشا | صفح        | مضمون                                                             | نمرشار   |
|              | باب برزيم                                                                    |        | 4.0        | عينيه اورمصركي امارت                                              | A        |
| <b>yy.</b> 4 | ورنوادرحکایاتِ دبراِن و                                                      |        | 4.4        | ایک اعرابی کی حاضر جوابی                                          | 9        |
|              | كفايتِ ايشال                                                                 |        | 4.6        | تكوارا ورقلم                                                      | j•       |
| hh. s        | خليفه منتصم إورا يك نمنتي                                                    | 1      | 4.2        | لاعلى ترم كى بات نبيس                                             | 11       |
| FF. 4        | ك كارستاني الم                                                               |        | 4.4        | بارون الرشيداور بورهاكسا                                          | IF.      |
|              | باب بيستم                                                                    |        | 1.9        | جىسى كرنى دىسى بھرنى                                              | 1111     |
| ppy          | در بیان حکاباتِ طبیباں                                                       |        | ١,١٩       | نُّونِ دوعالم مبري گردن پر"                                       | 14       |
| 744          | بیٹ میں جونک                                                                 | 1      | 111        | ایک پیرے دارکاخواب                                                | 10       |
|              | باب بيت ويكم                                                                 |        | 111        | فتح بن خاتان كاجواب                                               | 14       |
| 440          | درلطائف نول معبرال                                                           |        |            | باب سفد سم                                                        |          |
| 440          | مبكتكين كاخواب                                                               | 1      | 111        | درلطالف ِحكاياتِ فضات فل                                          |          |
| 440          | مکتلین کے نین فرزند                                                          | 4      | 1114       | امام الوروسف فاضى كى طالب                                         | 1        |
|              | باب سبيت وروم                                                                |        | 414        | ابک بیچه اور دو مائیں                                             | <b>'</b> |
| 447          | درلطا كفب حكايت متجال                                                        |        | 110        | اما أظلم اوراشرفيون كاشراغ                                        | m m      |
| 444          | نضل بن مهل کی موت                                                            | 1      | 114        | تنرعي حبله                                                        | ~        |
|              | باب بت وينجم                                                                 |        | 416        | 1 2000                                                            | ۵        |
| . میبات      | باب بست وسیجم<br>در نطائف اعوال وانوال<br>زبر کان تیز فہم<br>عقل مند ہاغ بان |        | PIA        | ایاس کالیک ادر دانند<br>امام محدین نصر کاپیغام اور [<br>طمغاج خاں | 4        |
| 447          | زبر كاك تيزفهم                                                               |        | LIA        | امام محدبن نصر كابينيام اور                                       | 4        |
|              | عقل مندباغ بان                                                               | 1      | 121/3      | طغاج خان                                                          |          |

## تعارف

المحروقی تالیف جواج الحکایات ولواج الروایات رجس کی ختف حکایات کا ترجه اس وقت آب کے سلمنے ہی فارسی زبان وادب کی اُن نا در اور اہم کتابوں ہی سے ہی جوابی اِفادی حیثیت اور موضوعی خصوصیت کی بنا پر لازوال شہرت اور مقبولیت حاصل کرلے کی تن دار ہی اس ول چپ کتاب کا آج کک طباعت واشاعت سے محروم رہنا، جہاں اِس کی تشہرت کے لیے نقصان کا باعث ہؤا ہودہاں فارسی ادبیات کے طلبہ کے لیے کھی کچھ کم بدشمتی کا مبد نہیں بنا ۔

مر اس کتاب کی تیں خصصیتیں اسے اس قشم کی وہری ادبی سامنے کے ممنر کر تی

ابواب پر سیم اور ۱۰۰۱ سے ورم رہ با اس کا بات کے طبع وا شاعت سے محووم رہ با بری آئی کی طبع وا شاعت سے محووم رہ با بری نیخ البت کا فی تعداد میں موجود ہیں، لیکن پور پی کتاب خانوں کی زینت بن ہوے ہیں کہ یہ وجہ ہو کہ جب ڈاکٹر عبد البق صاحب رقبلہ اے حکم سے بی سن اس کتاب کو اُرْد و بین فتقل کرنا جا ہا تو " انجن ترقی اُرْد و " ( بهند ) کے تنہا نسخے کو سامنے رکھنا پڑا ۔ مزید برتسمنی یہ کہ یہ تنہا نسخ بھی حدور جے غلط اور ناقص لکلا کو ی سطرایسی نہیں جس میں کتابت کی خلطیاں اور مطااب کی فروگرز اُنتیں موجود در ہوں ۔

پوری کتاب کا ترجمه نرکری کا یک بعب تواصل کتاب کی بہی غلط نگاری ہی و دوسری یہ کتاب کا ترجمہ نرکری کا یک بعب تواصل کتاب کی بہی غلط نگاری ہی دوسری یہ کہ جو حکا بیش اس زمانے کے خاتی سے مطابقت نہ رکھتی تھا، اُس کرنا پڑا۔ تیساریہ کہ وہ حصّہ جو شاہان عجم ، انبیا اور خلفا کے صلاحت پڑشتی تھا، اُس کی چنداں ضرور دن نہ جھی گئی ،کیوں کہ بہ صالات اس قسم کی مخصوص کتابوں میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں ۔

نفس ترجہ کے بارے میں اتنالکھنا کانی ہوکہ جہاں نفظی ترجے سے بیزاری ضروری خیال کی ہوکہ جہاں نفظی ترجے سے بیزاری کوری خیال کی ہوئو ہاں بے ضرورت آزادی بھی روانہیں رکھی گئی ہو کیدیں کہا کوئی فقوہ چھوٹ گیا ہو تواس کا سب اصل کتاب کے غلط نویسی ہو، لیکن بہنقرہ اتنا ضروری بھی نہ ہوگا کہ برطیعتے والوں کے لیے کسی خاص نقصان یا جودی کا باعث من سیکھی نہ ہوگا کہ برطیعتے والوں کے لیے کسی خاص نقصان یا جودی کا باعث من سیکھی۔

## مولّف کتاب کے حالات

کا محریحونی کے مفصل حالات ،کسی کتاب اور تذکر ہے ہیں نہیں گئے بیان کہ کہم اس کی ولادت اور وفات کی تاریخ سے تطعی طور بر نا واقف ہیں۔ قدیم تذکروں میں اس کے حالات کے متعلق آبک دوسطروں سے زیادہ نہیں لکھا گیا۔ البنت خود مولف نے اپنی تالیف ہیں جگہ جگہ ایسے اخارے ضرور کیے ہیں جن سے اس کے سوائے بر ڈھندلی سی روشنی ٹرنی ہی ۔

قدیم تذکروں میں اس کا لفب نورالدین بیان کیاگیا ہو جہاں جبہ حداللہ متونی (ہو محدوقی کا تذکرہ کر سے متونی (ہو محدوقی کا تذکرہ کر سے میں سب سے بہلا نخص ہی) اپنی مشہور کتاب ارزیخ گزیدہ " (نوشتہ مسلمہ میں لکھتا ہی ہد

"محدا بن العونی لقبد نورالدین صاحب جائع الحکایات دراول فرت مغول در گرخت " حدالت معتونی کا بهی گرخت " حدالت معتونی کے بس رو تذکرہ نظاروں اور و بیب لئیر " بین کھتا ہیں۔ لقب و بہرایا ہو۔ جنال چر غیات الدین نوا ند میرا پنی کتاب مید بالیس " بین کھتا ہیں۔ " وازجا کا افاضل نورالدین محدالعونی ورع پرسلطان شمس الدین المتش در و بی اقامت واشت و کتاب جاس الحکایات بنام آن وزیرصافی ضمیر برصی فائن الله الله می خداللاری اس کالقب جال الدین بتائے ہیں موراللاری اس کالقب جال الدین بتائے ہیں ہو بقنناً غلط ہو۔

بهارے زمانے تک اُس کالقب نورالدین ہی معروف رہا ہو۔ چناں جہ میرزامحد بن عبدالوہاب قروینی کھی (جھوں نے عوتی کی دوسری اہم کتا ب " لباب الابعاب" کا مقدمہ لکھا ہو) اپنے ہم وطن حمداللّہ قروینی کی طرح اس کا لقب نورالدین ہی تسلیم کینے ہیں ۔

حیدرا یا دے ڈاکٹر نظام الدین اجھوں نے جوائ الیکایات پرایک طویل کی عقد تعارف لکھا ہی قدیم وجدید بیانات کے برخلاف عونی کومدیدالدین کے لقب سے یادکرتے ہیں۔ ان کے دعوے کے دلائل یہ ہیں :۔

له" ابن" غلط بركيون كرمبياك آئے جل كرمعلوم بوگاأس سے باپ كا نام بھي حجد تھا۔

الله صحيح نام "جوامع الحكابات " ہر -

الله " تاريخ كريده "كى طرح اس في بين ام غلط لكها بر-

ته بعنی نظام الملک محد بن ابی سعدالجنیدی وزیر ناه الدین قباجه

"INTRODUCTION TO THE JAWAMI'U'L-HIKA كالمال المال الم

دا، اوّل به كه محد عونى كامعا صرحد بن عمر بن محد مرتندى له يوعو فى كى تيسرى كتاب فارسى نوحه "الفرج بعد الشدة" كاكاتب سى لكمتنا بى:-

"بازمی فایداسفرالعبید تحکر (بن) عمر (بن) محدیم فندی که کاتب الفرج
بعدالشدة است .....ک بنده بحکم و قالتح ایام وحوادث روزگار ازی محفرت
با جلال لا زال محفوفت بالعزو الا قبال بطوف نهرواله وصدو دسواهل دریاے محیط
افتاو بموضع که آل (را) کنباتیت بیخوانند قاضی امام اعز اضص المجد اشرف
سدیدالملک والدین ظهرالاسلام والمسلین واغط الملوک والسلاطین منشی النظم
والنظ ملک الکلام افضل العالم محوالعونی یریم الله ایام روزے جند آنجا سکونت
ساخته بود بسبب اختلاط و مباسطت که بنده را با اومی بود ائتلاف میداشت "
دام دوسری دلیل یا شوت کے طور پر ڈاکٹر صاحب عونی کے ایک اور بم عصر
مهذب الدین منصور بن علی الاسفز اری کابر ببت پین کرت بین ، جو خونی کے محد
متعلق کها گیا ہو ۔ ۵

البصرت ایام عمری طرفی قرماً کویماً کا سدید العوفی البصرت ایام عمری طرفی قرماً کویماً کا سدید العوفی (۳) تمیسری دلیل یه بوکه جواع الحکایات کے دوسرے قدیم نزین نفیخ (نوشنه مائی چه) کے خاتے برمتن میں مولف نے اپنے آپ کو" سدیدعوفی" لکھا ہو۔ ملا وہ برین اسی نسخ میں ایک اور جگر کا تب کے قلم سے بیعبارت نظر آتی ہو:۔

مین الا مام این الا مام المحالیات ولواح الروایات من تصانیف الامام این الا مام این الا مام این الا مام الم یقول و المرافظ المر

أفس لائررى بي موجودين (منبر١٣٢١ - و ٤٢٠)

اله عوفی كهتا بهي وقصيدهٔ تازي فرهاد به نزديك اين بنده كرمطلع آن اين است "

( لباب الالباب طيع لندلن - ج - اول صفح ٩ - ١٥٨)

جة الاسلام سرير الملته والدين محراليوني رحمته الله واسعنه "

> "وامام سدیدالدین مجدین دمید) عونی درکتاب جا (جوا) سع الحکایات عه گفتهٔ است "

دوسرى جگه لكهنا هرو:-

" چنان که درجوامع الحکایات مرحوم سدیدالدین محدعونی بخاری دخته الله عله آمروه است ۴

ڈاکٹر نظام الدین کی ان شہاد توں پر ایک شہادت کا ہم اضا فہ کرتے ہیں۔ ر مولانا نخ الدین مبارک شاہ عز نوی عرف کما نگر ہوع ہد ملاالدین محدشاہ خلجی رھالہ کہ مطائدہ ) سے مشہور شاعر ہیں 'اپنے فرہنگ نامے میں عوفی کا شعر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں ،۔۔

" مولا ناسديرعوني گوييرسه

نسكفة نيست اين معنى وگرم بإن مى بايد عزيز مصر خديوسف اگر هپه بودكنعانى " ان سايات كى روشنى پس تسليم كرنا پڑتا ہوك عونى كاميح لقب سديدالدين ہو محداس كانام ہوجيساكہ خودلكھنا ہو:۔

SUPPL. PERSAN 95 BIBLIOTHEQUE NATIONALEO

[Browne or.G.3] 3HA AND F138 B

" چوں خادم وعا وانشر ثنا محرعونی روے از ہمہ جہاں گر دانیندہ " اسی طرح جوائع الحکایات" بیس لکھتا ہی:۔

" مولّف كتاب محرعونى مى كويدشل ابس حكايت شنيده ام وقف كه يه كتبهايت افتاده بودم "

اس کے باپ کا مام بھی تحد ہو چناں چہ الباب الالباب " میں لکھتا ہو:۔
" محررایں فصول ومقررایں وصول دین محدوثی اسلے اللہ تالہ وصالہ عائنانہ می گوید"

ساته بن چوامع الحکایات کی په عبارت بھی لماحظه بمو: – سهر « مولّف کتاب محد بن محدعو نی بخاری می گوید "

اس طرح موتف كانتجره نسب بون بپرهناچا ہيے" محد بن محد بن يحيلى بن طاہر بن عثمان العونی ـ"

وہ عبدالرحل بن عوف كى اولاديں ہر جو پيغير صلعم كے مشہور صحابہ بن سے تھے۔اسى ليے عوفى كہلايا۔"جواج الحكايات" بين لكھتا ہى:-

له نباب المالباب اطمع ليدُّن اج راقل - ص

سله جوامع الحكايات (نسخه الجمن) ورق مل

شه بباب الالباب مداول صل

 اسى كتاب بين ايك اورمقام برلكه الهوايد

" آورده ا ندکی بالرحل بن عوف رضی الله یعند که جدمولف کتاب بودروزی بخدمت رسول صلح آ بدواز توانگری شود بالبدیک ..."

مولف کا دادا قاضی العطام ریجی بن طام را ما در ادالنهری سنهور علما اور انگه مین گردا ہو. عوفی کا بیان ہری۔

"از بقیدائمه وعلمالود و درعلم حدیث و معرفت النساب عرب اسامی رجال و جرح و تعدیل مثار الیه و درننسرح شائل و نشرفضائل اوزیاد دط نم

اسی طرح مولف کا ماموں بیدالحکا لمک الاطباننرف الزبان امام مجدالدین محد بن عدنان السرخکتی اپنے عہد کاسر برآ ور دہ طبیب اور بلند پابیشخصیت کا مالک تھا۔ مولّف کا بیان ہوکہ وہ :۔۔

وه ماورارالنهرك خان سلطان فلع طمغاج غال ابرابيم بن سين كاسماحب

له جوارم الحكايات انسخهُ الْبَحْنِ) ورق م<u>هم ا</u>

مله جوارح الحکایات رنسخه انجن ورق <u>۱۳۵۵</u> الف

عه دباب الالباب - ح- اوّل - صلى الله كه لباب الالباب -ج. اوّل صلى

تها جيباك مولّف لكهتابي : ـ

" وخال بنده تنرف الزبان ميدالدين عدنان ورسلك خدمت آل با د شاه سخ ط "

ایسامعلوم ہوتا ہوک اس ماموں سے موتف کی برورش میں بھی کھے صد مرور لیا ہو۔ اُس کا بیان ہوکہ :۔

" درايام حيات آن خال انفعيف عم كرداد نمى كشت وخال سبيد عوادث رااز ديرهٔ حال او بحل الجوام ترميت برى داشت ......

مولف کا ممبرایھائی جلال الدین ملک الاطباصدرالحکا مسعود ابن شرف الزبان مجدالدین عدنان) شہزادہ تلج ارسلان خاتان عثمان دبن سلطان فلج طمغاج خال ابراہیم بن حسین ) کے دربار بول میں تھا۔ چنال جبہ مولف اس شہزادے کا ذِکرکرے ہوے کہتا ہی:۔

" وپسراو (خال مولّف) عبلال الدين ملك الاطبا صدر الحكما معود درخد مت اين شاه زاده مرتب ميم. . . "

۱۹ مولف کاوطن بخارا اور بخارا ہی اس کی تعلیم ونربیت کا گہوارہ ہی۔اس دور کے متعلق اس کی تعلیم ونربیت کا گہوارہ ہی۔اس دور کے متعلق اس کی تالیف بین اکثرات اسے علی متعلق اس کی تالیف بین اکثرات اس کے متعلق میں دھوگا۔ جنال جد ،۔

" مولّف كتاب مى كويدات دايس ضعيف ركن الدين امام زاده بخارا

له ساب الالباب جرادل -صميم

ع " تصحيف عم" \_\_\_ يعن" غم" ياس نبيطكتا تفا \_

شه بباب الاباب -ج- اقل - صا14

سه بابالالباب في ادل مسيم

در مدرسه در فارض رفارجک) مجلس می گفت ؟؟

مولف کے ان استاد کا پورا نام امام رکن الدین سعود بن محدامام زادہ ہو۔ بہ
ما ورار النہر کے مشاہر علما میں گزرے ہیں۔ بخاراکی فتح کے دفت سے النہ میں مفلوں کے
ہا تھوں نئہیں بہوئے اور ایک استاد امام برہان الاسلام ناج الملتہ والدین عمرین سعوتہ
باتھوں نئہیں جن کے منعلق عوفی لکھتا ہی:۔۔

" درآل وقت که این داعی بخدمت او تعلم می کرد مینی او فاکن زمخشی می خواند بهرونت از لفظ او افتیاس کردے ۔"

ایک ا در استاد مولانا قطب الدین سرخسی بین یجن کے متعلق لباب بین لکھا ہوکہ ہ۔۔ " من در خدمت او تحصیل ہا کردہ ام ملکی ... "

ایسامعلوم ہوتا ہوکہ بخاداکا تعلیمی دوزختم ہونے ہے۔ اس سے علی تعلیمی اورادبی ندان کی نشاق کی شعور نمائی خاطر نیزکسی معقول ذریع معاش کی جبتی ماورادالنہ روزخراسان کے مختلف دیا دوامصاد مثلاً سم تعقول ذریع معاش کی جبتی ماورادالنہ راوزخراسان کے مختلف دیا دوامصاد مثلاً سم تعقید اور مرسرزین کے علما ناائم، فضلا امثاری اسفرائن مشاری معقول کیا ۔ اور مرسرزین کے علما ناائم، فضلا امثاری اور خاص کرشورا کی صحبت سے فیق حاصل کیا ہو۔ انکہ سے دوایت حدیث کی اجازت ماصل کی اور خاص کرشعرا سے اُن کا کلام شنا، نقل کیا اور کھا۔ ان سیا متنوں کے دوران ماصل کی اور نادر کھا۔ ان سیا متنوں کے دوران

سله كباب الالباب م جراق رام ۲<u>۳۹</u>

عه كباب الألباب - ج- اوّل ص<u>الا ا</u>

هه لباب الالباب م د اول مسكا كه لباب الالباب م د اوّل صلاً میں وعظو تذکیر کا مشغلہ جاری رہا۔ اسی شغلے ذریعے سے امرا وسلاطین کی خدمت ہیں دسائی صاصل ہوتی رہی۔ اور انعام واکرام ملتارہا۔

بوں تواکن اتمہ اور علماکی تعداد بہت زبادہ ہرجن سے موتف نے فیض مال کرے کا اعتراف کیا ہم بیاں صرف جندا فراد کا تذکرہ کریں گے۔

الصدوالامام شرالملنه والدين حسام الائم محد بن ابى بكرانسفى ك تذكر بي بي الميتا بي الميتا بي :-

" در وقفے که در سم قندرسعادت خدمت اویا نتم داز داجازت احادیث نندر سربا مراد آدینه (درخانه) در نیم خانون نویت تذکیر عفد کرنے " خوارزم کے الصدرالا ام العالم علار الملند والرین نیخ الاسلام المحارثی کا ذکر کر \_ تے جوبے سکھتا ہیں: -

" مدینے مدید درخوارزم شہر بند شدومن سعادت خدمت اوردائجا دریا نتم وازواجازت احادیث در شدم ودرخدمت اوروز سے چند فوائد افتباس کردم .... یہ ...

س جہاں تک معلوم ہم عونی ہے سب سے ببہلا سفر سے ہم ہو معرف کے ایم اس سے ببہلا سفر سے ہم ہم معرف کے کیا ہم۔ یہاں اس سے شہزادہ قلج ارسلان خاقان نصرة الدین عفان بن ابراہیم کے دربار بیں رسائی صاصل کی ۔ ایک دویانوں سے بیشہزادہ اثنامتا نزمہؤاکہ اس سے عوثی سموا بنا دہریا میرنشی مقرد کردیا ۔عونی کا مکمل بیان بہ ہم کہ :۔

« در رجب سند منع وتسعين وخسمار مولف اين كنتاب مسمر تند

رفنة بور وسلطان طمغارج خال ابرابيم سفى الله نزاه درهيوة بودو

ك بباب الالباب من داول صفا

عه بهابالالباب رج رادل ص ۲۰۹

خال بنده ننرفِ الزبان مجد الدين عدنان درسلك خدمت آن بإد<sup>نناه</sup> مخط وبسراوعلال الدين ملك الاطباص رالحكما معود ورخدمت ای*ں* ثناہ زادہ مرنب وظن آنست که دران وفت ایں پارشاہ زادہ درس چهارده سالگی یا پاننزده سالگی پیش از بی نبود ..... و دلی عبد بدراد وور ملک سم تندو بنده را بدووسیلت درخدمت او اختلاط ا فتاد - یکی آن بود که روزے درحضرت اوسیان دوکس از ا فاضل سخن رفت ـ اوازات ادخود بهادالدین ام عمید برسید کدام بزرگ است ازین دو "؟ گفت فلان را با فلان چرلبت؟ لاً يُقاسُ الملائكة بالحدادين"، بإدشاه يربيدكه" اين سخن جبر بوديً"؟ كفت لل تكدرا با آمنگران جي نيدت " و گفت" اين جي هن إث ك المائكة، باحداد نبيت ندارند بافها دوفراد بم نبيت مدارند ، عاما اميرعميدرااين معنى معلوم نبود وسبب اين مثل بسيع اويد رياره درآن انديشه بماندودرال مجلس ازمركس برسيد بنده آغبا عاضر يود فدمت كردوا جازت خواست كه اگرفرمان بود تقرير كرده آبيرك پیش ازان که بگوئی اختلاف میان این جاعت در آنسن که مراد ازیں عدادین آ ہنگرانست یا معنی دبگر ؛ ارسے بہم حال آ ہنگرا نبست بس بنده گفت تول الو مكراست رضي المترعند بجي اين آبت نازل شدلواحنه للبشر عليها تسعنه عشر الوالبشكه المسلكان عر ومتكبران بيدوب بودكفت انااكفي ثنا نبيت عشرفاكفوني كلكم واحداً گفت ازان نوزده زبا نبر كربردر دوزخ باشدس برده راتفايت  رب العالمين الو بكروش الله عنه اين سن بي نيد برزيان ما در اليقاس الملاكنة بالى لوي بين ملائله معصوم را با وربانان عهد نياس نتوان كرووحدا و بوآب ما خوا ننداذ بهرآن كرمعنى حدّ منع است و بوآب ما فع است مرحرد مان را از درآ مدن مراسئ، و بچون اين فصل تقريدا نتاده بران احا وارزانی واشت والطاف پاوشا في فرود و روز مرحال الدين رشيك و بيرخاص او بو د بجهت كچ گين كه فرود و روز مرحال الدين رشيك و بيرخاص او بو د بجهت كچ گين كه نيشته كه نوام را بن پادشاه و رحكم او بو دعنايت نامه نوشته بودند و ما نتار آن نبود نبود نيست بخصوص است چون بحضرت نبود بيشته كه نوام را بن با برخا نير و گفت ندانی كه شوم خوام قرابت نبود برو واين را با زبنوليس و نواست كه آن را بدراند، بنده بها دالدين اميره بيارالدين اميره بيدراگفت فر مان با شدك بنده آن را در نظر آمد، بربنده و اد اميره بيدراگفت فر مان با شدك بنده آن را در نظر آمد، بربنده و اد احدان و نخين ارزانی فرمو د و ديوان انشا براسم بنده كرد و مدت در در منده و در منده و در براند و با ندم بياده براد و ديوان انشا براسم بنده كرد و مدت در در براند و در بانده براده براده براده برانده براده براد

ایساسعلوم بوتا بوکدوه نهراده نصرة الدین کے درباریس زیاده عرص تک

له لباي الالباب جراد ل وسفى بهم وهم

عه بباب الالباب رج د دوم صافي

نہیں طفیرا ،کبوں کہ جلدہی بینی منافع میں ہم اسے خواسان کے علاقے ہیں گرم سفر و مکھتے ہیں۔ چناں چہ مجدالدین محدالپائیزی کے ذکر میں لکھتا ہی:۔

" و در شهر رئسنه ستن مایهٔ اورادر نسادیدم و شام نشاه نامهٔ می ساخته

ووقائع سلطان خوارزم شاه رانظم می کردیس.

المن سالت میں دہ نیٹ اپوریس موجود ہی سندہ کے بعد ہم اسے اسفراریس پاتے ہیں۔
انھی ساحتوں کے دوران میں ایک مرنتہ جب وہ نتہر نوکی طرف جار ہا تھا، راست
میں ایک جگہ ڈاکوؤں سے اس کا اب بوٹ لیا ۔ یہاں تک کہ سواری کے گھوڑے
میں ایک جگہ داکوؤں نے اس کا اب بوٹ نصرۃ الدین کبود جامہ کی خدمت میں
ایک رباعی لکھ کر بھیجی ۔ اُس کا بیان ہی:۔
ایک رباعی لکھ کر بھیجی ۔ اُس کا بیان ہی:۔

" وقت ورا ثنار دور وسير مولف اين مجوع بحضرت اورسيد در شهرك انو

كه لباب الإلباب. ج ردوم رصه س

سله لياب الالباب صف بحواله بواص الحكايات -

اله علاراللک صیارالدین ابو بکراحدالحامجی سے تذکرے میں لکھتا ہو:۔

جسیاکہ بعد کی عبارت سے معلوم ہوتا ہو، علاراللک کایرسفروہ سفر ہوجوملطان محد خوارزم نناہ کی سیت اور ہم رکابی میں بیش آیا۔ او، خوارزم نناہ اور قراضطا کی سروار تاکینگویں جنگ عظیم واقع ہو کی جس میں تا بنگوشک سے کھاکراسیر ہوارچوں کہ یہ جنگ سے بیٹھ میں واقع ہوئ ہو۔ اس لیے ظاہر ہوکہ علاراللک کی خدمت میں حوثی کی صاحری اس مین کے بعد ہوئ ہوگی۔
ہوگی ۔
لیاب الالیاب صرف ۔

وبنده صاحب رقعه بود که نظاع الطرین ابیان و تماش برده بودند دبنده پیاده ما نده ریچون به شهر توری می چون چراع کهن خواستم که بحضرت او پناه طلبم . . . . . . فرصت نمی نند که دانش منار او ما بیند و داعی به بر وستعجل یک رباعی انتاافتاد و بخدرت او فرستاده شد و آن این بود سه ای نناه به زل بحرو کاید دگری و رقالب ملک و مدل جاید دگری

رون برون برون می خوانندت کردندن و فدر آسائے و گری زاں روے کبود جامر می خوانندت

پون این رباعی را بخواند' احسان و تحسین ارزانی فرمود وگفت فرصیت تذکیر شمرون ' مرارم ملتس چیست ' ما را اعلام وه' داعی ایس یک بسیت فرونبشت سه

مرحند کربرب اطشطرنج بمنر امروز شهم بیاده می بایدرفت درحال به فرمود تا اسپ تنگ بسته سخانقاه آوردو تسلیم کردو بهواعید بسیار مستنظم گردایند دراورانا دیده و مستنظم گردایند دراورانا دیده و بچاوره او مستسعارنا شده ایم

اس کی سیاحنوں کو تاریخ وار نر تبیب دینا تو بہت شکل بلکہ نامکن ہوکیوں کہ اس کی سیاحنوں کو تاریخ وار نر تبیب دینا تو بہت شکل بلکہ نامکن ہوکیوں کہ اس سے بہاں عِرف بعض اور مقامات کی سیاحت کی طرف اشارے کریے پراکتفا کی جاتی ہو نوارزم سے قیام سے متعلق ننرف بن الموید بغذادی کے تذکرے میں لکھتا ہی ہ۔

" ورونس ور نوارزم إز نفظ مبارك اوشنيدم الله

ایک نقرے سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ ان سیاحتنوں کے دوران ہیں (کم از کم

اله باب الالباب - ج- اوّل صفي ۵۱ و ۵۲ -

ع بارالالباب ع. اقل منظم

ایک مرنبه ضرور) این وطن (بخارا) بھی واپس آیا ہی۔ این استاد زادے نظام الملته والدین محد بن عمر سعود کا ذِکر کرنے ہوئے لکھتا ہی:۔

" وفق که داعی که مولّف ایس اوراق است از مروم راجعت می کرد و به بخارا می رفت روزے چند درآموی بن رست اواشیناس طلبیره سله " مد .....

نیشا پوریس کافی عرص تک نتیام رها همو امام فحزالدین محدالرزخانی کے ذکر میں کہنا ہیں: "و مدتے در شہر نیشا پور بمصاحبت یک دیگر بودیم وسیان این ضعیف و میبان اومشاعرات تازی و پارسی و مکا تبات وایراد آس جملہ باطالت انحا مدیمے..."

نبتا پورے دیہات بیں بھی گھؤیا ہو۔ چناں چرسلطان علاءالدین محدین کشن خوارزم شاہ کا تذکرہ کرتے ہوے لکھتا ہو بد

" و در شهر نیشا بور در د بید شبتفان د شهر قان ) که در اطراف جهان موضع از آن خوشتر کم نشان داده ا تد ، باع است ملک غدا و ند سان ملک نزکان دامن ملکها در انجاب طایس با دشاه رباعی دیدم بشت " سفر سرات کے بارے میں امام بدرالدین بن لورالدین الہروی کے ذِکر میں لکھتا ہی : ۔

" و در مرات بحاورهٔ اومتانس نندم داز لطائف الفاظ او ذخیره نبادم <u>سه</u>.،

له لياب الالياب - ج-اول صفيا

عه بهاب الإلباب وجداقل صراع

سل بابالالباب - ج- ادل صري - مي بابالالباب - ج- اول منه

سفراسفزار کے متعلق مہذب الدین سیالکتاب منصورین علی الاسفزادی کے تمرکت میں لکھتا ہی:۔۔

اله " دران وقت که این پراسف زار باسفزاد رسید بمحادرهٔ اوآسایشها یافت " اسفراس آن اسفراس استان ا

سجتان کے قبام کے متعلق امبرنا صرالدین عثمان بن حرب السجری کے تذکرے میں لکھتا ہی،۔

" و دران وفت که مولّف این نرتیب به سجستان بود ابر باه الدین برحمت ایرزی پیوسته و ولی عهداد بلک پمین الدین بهرام شاه بودکه این ساحت مالک سجستان ورضیط اوست سیسی میسی در . . . . "

فرہ کے سفرے باب میں امام ننرف الدین محد بن محد الفراہی سے ذِکریں کے الکہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کھت ا

"ونے کرایں داعی رابر فره گزارے افتاد فلک بمصاحبت اور ما ثات نمود مستقد ....."

له لباب اللالباب - ج-اول صوها

ع باباللباب - ج-ادل صال

سه لباب الالباب - ج. اوّل صف

سه بابالاباب ناول صويح

سیبتان کے قیام کی اطلاع امام شمس الملت والدین محد بن نفیرانسجری کے تذکرے میں ملتی ہو:۔

" دقتے ورسیستان ازسجزی تنبیدم سکھ..."

لا ہور کا تذکرہ امام الوجعفر عمر بن اسلق الواشی کے حالات میں متنا ہی:۔

" ودرلوم ورازخواجه اديب تنرف الدين احرد ماوندي شنيدم يه..."

جياك اؤپر لکھا جا جكا ہوان سياحتوں سے دوران يس مولف كاستفل وعظو تذكير راہر

يبان دوتين حوالے وينے نامنامب منہوں گے انجواح الحکایات " بیں لکھتا ہی،۔

" دروننظ در نشا پور بذکرے تذکیر می گفت وسلط از من پرسیر میلید. . . . ؟ ا

ایک اور حبکه تکھنتا ہو:۔

" درویتنهٔ که درنیشا پورنطیف طبیعه از مولّف ایس کتاب سوال کرد در ن

انتاب وعظ ....."

لباب الالباب مي لكفتابرد-

" و نقع که مولف ای*ن مجموعه در اسفر ار مجفرت اور سید . . . . . . و مهر* در بر سرون می در است می در است.

ہفت روز آدینہ لوبت نذکیر عقد کردے و شرف استاع ارزانی دافتے ....... جیاک اؤیر لکھا جا ہے، عونی سئٹ لیھے بعد تک بلا دخواساں ہیں نظراً تا ہو۔

بی دادپرسی پی مرد وی صدح بعدی به درون سرد ایر است ایر اورون کی ابتدایی ، اس سے بعد د خالباً ) مغلوں کی جہاں آشوب آمدا ورخوں ریز پلغار کی ابتدا ہیں ، جب مادرالنہرا ورخواسان کے علاقوں سے مظلوم مسلانوں سے ہجرت اختیار کی ،عوفی کوہمی ایک نیا راستہ اور وسیلہ نظر آیا ،اور وہ سلطان ناصرالدین قباحیہ والی سندھ و

ملتان کے درباریں چلاآیا ۔

له بباب الالباب -ج- اوّل - صلاع - على لباب الالباب -ج- اوّل صلام مع من على الله باب الالباب - ج- اوّل صلام مع مع من عن المع والمع الحكايات (نسخ المجن) ورق مع مع من المعنى المعن

ناصرالدین فباجی سلطان معزالدین محدین سام غوری کان نوش نصیب غلا موں میں سے نفاجضوں سے ہندوعز نین کے مختلف علا توں میں باوشاہ تیں کیں۔

ملائدہ سے موالہ ہو تک اُس نے مندھ اور ملتان (اور کچھ عرصے کہ بنجاب ) ہیں ملطنت کی ۔ فیاص اور بہاں نواز نفا ۔ یہی ببب ہر کہ مغولی آمدے ہنگاموں سے جان بچاکہ خواسان اور غوروعز نین سے متعدّد تنر فااس کے دربار ہیں جلے آئے تھے ۔ اور اس سایہ عاطفت میں پناہ گزیں تھے۔ وتوق سے نہیں کہا جاسکتا کہ عوفی کس ماہ وسال میں مندھ پہنچ چکا ہیں مندھ پہنچ چکا ہوں اور دو مری یہ کہ مختلف تا مرالدین قباجہ کے دامن دربار سے وابند رہا ہر۔ ہور اور دو مری یہ کہ مختلف تا مرالدین قباجہ کے دامن دربار سے وابند رہا ہر۔ اس موران میں کچھ عرصے تک محمبایت میں بھی رہا ہی۔ ڈاکٹر نظام الدین کہنے ہیں کہ وہ بہاں قاضی منفر قا۔ اول الذکر امری تھدیق اس سے ہوئی ہوگہ بہارالدولة والدین علی بن احدان اب کے تذکرے میں لکھتا ہو،۔

" و قاصدان او آخر ماه رمضان سنه سبع عشرة وسمّا مبه (مئالنشه) عله " بحضرت اعلی ارمیدند "

اس زبلنے پی مولف نے عید کے دن جوخطبہ بڑھا ہوا س میں بہادالدولہ کی فتوحاً ادر سلطان ناصرالدین قباجہ کی جہاں گہری کا ذکر کہا ہو۔

ثانی الذکر امرکا نبوت به جوکه ناصرالدین نباچه یا هالیه مکومت کی اورعوفی آخروقت تک اس کے ساتھ رہا۔ اس زبلے بیں پوسٹالان کے درمیان له مولف کتاب محدعونی می گویدمش این حکایت شدیدہ ام وقتے کر بہنیایت انتادہ بودم .....

(جوارح الحكايات - ورق <u>۱۳۱</u>) شه لباب الالباب - ج- اقل ص<u>ص</u>ال شق ..... نهذا بن الجاجئ خرج كقدح ابن مقبل تبات اللا مجل فدوخ البلادودوح العباد ولم شعث بلادالهند ومح مقيمه وشح اعناق منابر پا إلخطب المجرّق بالقآ ناح الدين الامام وقتيمر . . . . . . ، ساب الالباب ج- اوّل ص<u>صال</u> ) اور شالدی دربیان گردادس با نصف اپنی پہی ایم تناب باب الابب مکس کر تجاہیہ کے وزیر عین الملک فی الدین الحقیق بالم من الدین المی برالا شعری کے نام مندری، بلک ناصرالدین قباچ کے صلم سے اپنی دوسری گناب جوائے الحکایات ولوائے الروایات کی نالیف و تربیب بھی شروع کردی تھی۔وہ اپنی اسی نالیف بیس شغول تفاکر کے الیف و تربیب بھی شروع کردی تھی۔وہ اپنی اسی نالیف بیس شغول تفاکر کے الیف و تربیب بھی شروع کردی تحقی۔وہ اپنی اسی نالیف بیس شغول تفاکر کے الیف میں سلطان شمس الدین المتمش (بانی سلم سلم سلامی اور آجہ کا محامرہ کر دیا۔ ناصرالدین قباج سے دوگرا ندیشی سالدین المنتمش برات خور آج کے محاصرے میں مصوف سیکا قلعہ بند بہو گریا۔ شمس الدین المنتمش برات خور آج کے محاصرے میں مصوف سیکا اور اپنی و دربی قوام الدول نظام الملک جنیدی کو بھی کی الاحری میں قلعہ بھی کروا محامرہ کی میں قلعہ بھی کروا ہے اور اپنی سلم میں محامرہ برائی میں قلعہ بھی کروا ہی الوں میں آجہ اور معافی جا ہی ۔ النتمش کے محامرہ کی کو محامرہ برائی میں قلعہ بھی کروا ہوں کے ماتھ شمس الدین النتمس کی خدم من برائم شاہ کوا ہے مال واب اور نوز انوں کے ساتھ شمس الدین النتمس کی خدم من برائم شاہ کوا ہے مال واب اور نوز انوں کے ساتھ شمس الدین النتمس کی خدم ت بیں بھی اور سعافی جا ہی ۔ النتمش کے محامرہ برائی تو می کروی اور سیا فی جا ہی ۔ النتمش کے محام دیا کہ خود

ا نظام اللک جنیدی (جوقباج اوراس کے وزیر عین الملک کے بعد عوفی کا مدوح تھا) ابتدایں سلطان شمس الدین النتمش رع بلہ تا سلطان شمس الدین النتمش رع بلہ تا سلطان شمس الدین النتمش کے فرزندرکن الدین فروز شاہ (سلطان تا سلطان کا وزیر مقرر ہوا۔ گرجب اعیان حکومت یے رکن الدین کے خلاف شورش بریا کی تو وہ بھی ان کا تمریک ہوگیا۔ فیروز شاہ کی گرفتاری اوراس کی بہن سلطان رضیہ بنت سلطان النتمش کے نخت نشینی پرنظام الملک اور دوسرے مخالفین برستور مخالفت بر کمربنة رہے وسلطان رضیہ بے بربطا تف الجیل بہت اوا کو این مائتہ الدین باتی فرار ہوگئے۔ نظام الملک بھی انھی فراریوں میں شامل نھا۔ رضیہ کے سواروں کو این مائتہ الالیا، باتی فرار ہوگئے۔ نظام الملک بھی انھی فراریوں میں شامل نھا۔ رضیہ کے سواروں کو این مائتہ الملک کوہ سرمور کی طرف کے ابن رہور میں سلطنت کا زما مذہ کی وفات بھاگ گیا۔ اور و بی سلطن و میں سلطنت کا زما مذہ کی وفات بھاگ گیا۔ اور و بی سلطن و میں سلطنت کا زما مذہ کی وفات بھاگ گیا۔ اور و بی سلطن و میں سلطنت کا زما مذہ کی وفات بھاگ گیا۔

ما خربور قباجها بيرننگ گوارانه كي اورزندگي بيموت كوتر پيج دس كرشنبه كي رات 19 جادى الاخرة مصلاع كو بمكرك قلع سے دریائے سدھ میں گرا ورڈوب كرمركيا -قباير مرين ك بعداس كم متوسلين التيش ب جليار الني ين عوفي البحى نفا اورجبياك لكهاجا حكام واس وتت "جوائع الحكايات" مرتب كرر بالفار بمكركي فتح اور اصرالدبن کی وفات سے بعد اس سے اس کتاب کو انتیش کے دربینظام لملک محدین ابی سعد الجنیدی کے نام معنون کردیا ۔جباک خوداس کتاب کے دیباجیس کھتا ہور ". . . . . . . و درین احیان مولف ای*ن مجورع دران حصار بود- و از قبل امیر* ناصرالدین بتالیف این حکایات و ترتیب این روایات ما موزمهندس فکرت بنائے ایں واتهد بوداما بیندے نیافتہ بودکہ ناگا ، کنگرہ تصرحیات ناصری بزلزال زوال گرفتارشد واين محورع نامرتب واين الواب نامنيب بماندة تابشة بمن براتام أل مفعولت واتبال صاحب صاحب فران وآصف بلمان زمان ضاعف علالددركوش من فرو خواند كه درانام آن فوائد بسياراست .... منتاب لمك مللل را تبع كرده تد وجوام رحكابات ولآلى روايات براكنده شده درسلك أتنظام كثيره آمدوازال عقدت بنرتیب افتاد که فلاده بر .... وولت نظام الملکی سلطان الوندائے صاعف الله 

نئے آ قاکی خدمت ہیں اس سے کتنا زماند گزادا اورکب اشقال کہا ؟ بر البیس سوالات ہیں جن کا جواب، موجودہ معلومات نہیں کوی امرغیبی ہی وے سکتا ہو۔ اس موقع پریہ لکھناغیر ضروری مزہو گاکہ لباب الالہاب اور جواسع الحکایات " جیسی اہم کتا ہوں کے علاوہ مولف وواور کتا ہوں کا بھی مالک ہر جواسی دوران میں لکھی گئیں۔ اوّل فاضی ابی علی المحن بن علی بن حجر بن واؤ د التنوخی المتونی کھا میں ہے۔ میں لکھی گئیں۔ اوّل فاضی ابی علی المحن بن علی بن حجر بن واؤ د التنوخی المتونی کھا میں ہے۔ ک کتاب الفرج بعدالفن "جس کاعونی نے عوبی سے قارسی میں ترجہ کیا۔ چناں جید جوامع الحکایات" میں لکھتا ہو :-

"ونفاضی محن تنوخی کتاب الفرج بعد الشدة تالیف کرده است اندر بن معنی وآل کتاب مقبول ده رغوب است و مولف آل کتاب را بدلغت پارسی ترجمه کرده است و بیشتر حکایاست آل درین مجوع معطور است "

ية زجيدهي اميرنا صالدين تباحيدك تام سه مسوب بر-

دوسرى دنامعلوم اكتاب " مدائح السلطان بنويس كم منعلق كېنا برد ا-" مداعى دولت ايس معنى را دركتاب مدائح السلطان لباس تقلسم پوښنا ينده است " "

بەكتاب غالباً فضائمه كاجموعه ہوگى -

آخرین مولّف کی شاعری رجس کی مثالوں سے ہم جواس الیکایات کے مطالع کے دنت ندم قدم پر دوجار ہوتے ہیں ) کے مذہ نے طور پراس کا ایک نطعہ درج کیا جاتا ہم جو وزیر نظام الملک جنیدی کو مخاطب کرکے کہاگیا ہم سے

آصف نافی فرخنده نظام الملک آن آصف نافی فرخنده نظام الملک آن آن جذیب ی نسب وخلق که درداه کرم آنکه درگاه جلالش رااشراف دیلوک تجرانغامش برخلق جهان گشت محیط ای شده میکوفت عبرت کان و دریا هست از زردی کلکت سرنفرت بهتر سست از زردی کلکت سرنفرت بهتر

مله جواح الحكايات ورق مما

صاحبا قضة واعی بر کرم اصفاکن می شودخون دل مکنیش رونے صدراه داعی فلص عونی که زاحدات زمان صفران الله و الله

کے بروں ناید از دسرگزیوں سایہ زماہ

الخترشيراني

بسم التدالرض الرجيم

جِلداوّل

ا باباقل

درمعرفت أفريد كارتعالى

راً، حکایت - خدا کی ہستی بر دلیل

کسی زندیق سے جعفر محمصادق رضی البند عنہ سے دریانت کیاکہ "وُنیا کے بنانے والے کی سٖتی پرکون سی دلیل ہر ؟ ''

جعفرنے پوچھا "كبى كشى برينج كارتفاق ہؤا ہو" و زندبق بولا" إن"

جعفر نے سوال کیا "وریائ طوفان سے پالا برا ہوا ہو" ؟

زندین سے جواب دیا '' ہاں 'ایک مرتبہ بین کشتی پرسوار تھاکہ طوفان آبا اوراس زورسے آیا کشتی پارہ پارہ ہوگئی اور بین ایک تختے بربیٹھارہ گیا، لیکن تھوٹری ہی دیر بعد طوفان کا ایک جھولکا ایسا آیا کہ بین تختے سے جُمار ہوگیا اور

غوط كفأ أبؤاساجل بربعا برطا "

جعفرے کہا "جس وقت تو کشتی میں بیٹھاتھا، اُس وقت تجھے کشتی پراعتمار تھا۔ پھرجس وقت کشتی ٹوئٹ گئی اور تو ایک تنجے پر بیٹھا رہ گیا، اُس وقت تجھے تیج پراعتماد تھا۔ اب یہ بتاکہ جب تختہ بھی تجھ سے چھوٹ گیا تب تجھے کس پر اعتماد تھا "؟

زندین خاموش رہا جھفرلے کہا "اُس وقت تیراسہارا طِرفِ خُداکی ذات تھی اور تجھے اُس کے ففل ورحمت براعتاد تھا '' یہ سُن کروہ زندیق سُلمان ہوگیا ۔

### (الم) حكايت - وحدانيت كااقرار

ایک دن امام اعظم الوصلیف رحمته الند علیه سجد میں بیٹھے تھے کہ چند زندیق آگھے اور اُن کو قتل کردینا جاہا۔

یہ رنگ دیکھ کرامام نے فرایا "بیلے میری ایک بات ش لو۔اُس کے بعد جوجا ہو کڑا "

زنديقون ك كها "كياكهنا جائة بهو، كهوا

امام نے فرمایا "یں نے ایک شتی دیمی ہوکہ اُس میں بے حساب اللہ ہوا تھا مگروہ بغیر کسی ملاح کے دریا میں بیدھی جل جارہی تھی ''
دندیقوں نے کہا " یہ فطعی اسمکن ہو کیوں کہ ملاح کے بغیر شتی کی حرکت کا صبح ہونا شکل ہو''

امام نے فرمایا ''خوب ' توکیااس سفلی اور علوی ڈنیا ، زبین آسمان اور ساروں کے نظام کے مقالے میں ایک کشتی کا انتظام ' ملاح کے بغیر ĭ

بہت دخوارہی؟ اگرتم لوگوں کی عقل نہیں مانتی کئسی بگہبان اور مددگا رہے بغیر ایک گٹتی پ یصارا سنہ طوکر سکتی ہو تواننی بڑی ڈنیا کا کا روبارکسی بگہبان اور مددگار سے بغیر کیوں گرانجام یا سکتا ہو؟

یہ مُن کرزندین لاہواب ہوگئے۔اوراُن بب سے اکٹری خُدا کی ہستی اور وحدا نبیت کا اقرار کر لیا ۔

#### الا حكايت ايفائ عمد

حجاج بن یوسف ایک مرتبہ خارجیوں کے ایک گردہ کو سزادے رہا تھا،
کہ اتنے میں اذان کی آواز آئی۔ اُس وقت شِرف ایک شخص باقی رہا تھا۔
حجاج نے عنبسہ سے کہاکہ اسے اپنے ساتھ لے جا۔ کل صبح حاضر کرنا تاکہ سزا
تجویز کی جلئے۔ مگردیکھنا اچھی طرح جمگرا نی کرنا۔ کہیں فرار مزہوجائے "
عنبسہ بیان کرتا ہو کہ جب بین اُس خارجی کو ہماہ لیے اپنے گھرکی طرف
دوانہ ہو اُتھا ہی سے اس جھ سے پؤچھا" تم سے کسی قدر نیکی کی اُسید
بھی رکھی جاسکتی ہی "

بیں نے جواب دیا" بتاؤ کیا چاہتے ہو ؟ شایر خُدا جھے نوفیق دے اور بین تم سے نیکی کا سکوک کرسکوں ''

اُں شخص نے کہا "خُداکی قسم کھاکر کہنا ہوں کہ جوالزام مجھ بر لگایا گیا ہو، بیں اُس سے بُری ہوں۔ بین نے کسی مسلمان کو نقصان نہیں بہنچایا۔ مذکسی مسلمان سے جنگ کی لیکن مہانتا ہوں کہ خُدا کا تھکم برحق ہواور بیس اُس کی رحمت اور معافی سے ماہوس نہیں ہوں ،کیوں کہ وہ بے گنا ہوں کو سزانہیں دیتا۔ تم سے اتنی درخواست ہو کہ مجھے اپنے گھر حیالے کی اجازت دو تو ا بڑا ہی احسان کرو۔ میں چا ہتا ہوں کہ اپنے بال بیخوں کورخصت کرا وی ہتھو کے قل اداکراؤں اور اپنی وحیت لکھ کر جھوڑا دُں ، میں بھین دلا کا ہوں کہ ان باتوں سے قارع ہوکر کل صبح نمھاری خدمت میں حاضر ہوجاؤں گا ۔'

عنبد کہتا ہوکہ"اُس کی بات س کر نقطے ہنٹی آگئی ۔ گریش نے پھے ہوا ہوں ہوا ہے کہ اس کی بات س کر نقطے ہنٹی آگئی ۔ گریش نے پھوا ہوں ہوا ہے دل ہیں این این این این این این ایا ہے دل میں سوچنے لگاکہ قدا پر بھروس کرے اسے جھوڑ دینا جا ہے ۔ شاید واپس آجائے ۔ مرکس ہو جاج اسے بھول ہی جائے ۔

یہ سوچ کریش سے اُس سے کہا "جاؤ، لیکن پکا دعدہ کرکے جاؤ کہ کل صح ضرؤر آجاؤ کے ''

اُس شخص سے جواب دیا " بیش خُداسے نعالیٰ کو گواہ کرے وعدہ کرتا ہؤں کہ کل علی الصّباح لوّٹ اَ وَں کا ''

" بین بین سے اُسے جانے دیا۔ جب وہ میری نظروں سے فائب ہوگیا تو بین اپنی نیکی کے جذبے اور جوش سے نیکل کر ہوش ہیں آیا اور سویجنے لگاکہ بین نے برکیا کیا۔ بیٹھے بٹھائے جانج کے عتاب ہیں بھیش گیا۔" الغرض اسی بریشانی اور بیٹیانی کی صالت ہیں گھر پہنچا اور گھروا لوں کو سارا ققد کہ شنایا۔ سب لے بچھے لعنت ملاست کی اور مبری ہی طرح وہ بھی بریشان اور فکر مند ہوگئے ۔

" ہم سب گھردالوں کے حق ہیں وہ رات اس طرح گزری جس طرح سائٹپ کے دیڑسے ہموے لوگوں یا مرُدہ نیچنے کی ماں برگزرتی ہی ۔ دہشت ا در بے چینی کے مارے کسی کی لیک تک مذہبیکی ۔ ع آ نکھوں ہیں کٹی وہ رات ساری

" ابھی مشرقی افق سے سورج کی کرہیں اچھی طرح نمودار نہ ہوئ تھیں کہ کیا دیکھتا ہوں وہی شخص سامنے سے جلا آتا ہی "

ا کہ کے دیکھ کر بھے بہت تعجب ہؤااور بیں نے پوچھا، ای جواں مردا بہ بی کیا دیکھ رہا ہؤں ہی بھلاکوئ شخص موت کے مُنفھ سے لِکل کر کھر موت کے مُنفہ میں آتا ہو''ہ

اُس نے جواب دیا" ہاں ، وہ شخص جس کو خُداکی معرفت نصیب سوچی ہدا ور جواس کی قدرت کمال کا قائل ہو۔ ایسا شخص اگر کسی سے عہد کرے ﷺ تو اُسے یا داکرنا جاہیے ''

الغرض میں اُسے ہماہ کے کر حجاج کی خدیت میں ماخر ہوااور اُس کی سیاتی اور وعدہ دفائی کا تمام واقعہ کم شنایا۔ بیش کر حجاج سے بحکے سے پور جھا "کیا توجا ہتا ہم کہ میں اس کو بخص بخش دؤں ؟"

بیْں نے بحاب دیا "امیری جربانی ہی۔ بندہ بہت ممنون ہوگا۔ حباج نے اُسے میرے حوالے کر دیا اور بیں سے اُسے آزاد کر دیا۔ جلتے وقت اُس کے مُخْرے مُشکر نے کا ایک لفظ تک نہ لکلا۔ اِس سے فکر رَبَّا مِجھے تکلیف ہوئی۔ گریہ کہ کرچُب ہور ہاکہ " دیوا نہ آدمی ہیں'۔

دؤسرے دن وہ میرے پاس آیا اور بہت کھے معانی جاہ کر بولا ''کل بیس کے افکاراُنگریہ اس کیے معانی جاہ کر بولا ''کل بیس کیا کہ بیس کھار اُنگریہ اس کیے اوا نہیں کیا کہ بیس کھارے نسکر کیا کہ خوارائی کی ساتھ شریب کرنا نہ جا ہتا تھا گئی ساتھ اور کی ساتھ اور کی ساتھ میں گؤارا اس سے فارغ ہوکرآج تھا ہے پاس آیا ہوئی کہ تھاری نیکی کا حق اداکروُں '' بیر گزارا اس سے فارغ ہوکرآج تھا نے باس آیا ہوئی کہ تھاری نیکی کا حق اداکروُں '' بیر کر اُس سے و و بارہ معانی جا ہی اور رخصیت ہوگا۔''



## در فضلِ عدل

#### ١١) حكايت- بندؤراجا كاإنصاف

مؤلف کتاب محدعونی کہتا ہوکہ ایک ایسی ہی حکایت بیں سے اُس د تت بھی شن تھی، جب جھے کھیایت جانے کا اتفاق ہؤا تھا۔ یہ نہر گجرات نہروالہ کے اضلاع بیں سے ہوا ورساحل دریا پر آباد ہو۔ یہاں خوش عقیدہ، پاک مذہب اور مسافر نواز سُنی سلما نوں کی ایک جاعت سکونت پر برہو۔ زیادہ آبادی ہندود کی ہو گرایک مختصری تعداد بیں آتش پرست بھی بستے ہیں ۔

سلمان جاعت کی زبانی شنے ہیں آیا کہ رائے جم سنگھ کے عدیمکومت ہیں'اس شہریں ایک جائے سجرتھی جس کے مینار پر چڑھ کر بوذن اذان دیا کرتا تھا۔ایک مرتبہ پایکوں کے اگسانے سے کا فروں سے سلمانوں پرجلہ کردیا اور استی مسلمان تلوار کے گھاٹ اُن ار دیے ۔سجد جلادی اور مینار سمار کردیا ۔ اور استی مسلمان تلوار کے گھاٹ اُن تھا۔ بھاگ کر نہروالہ آیا اور راجا تک مسلمانوں کا خطیب، جس کا نام علی تھا۔ بھاگ کر نہروالہ آیا اور راجا تک فریاد بہنچاہے کی کوشش کی لیکن ہندؤ درباریوں سے ندہی تعقب کی بنا پر راجا تک اُس کی رسائی نہ ہونے دی ۔

ایک دن راجایے شکار کا ارادہ کیا نے طبیب عزیب کو بوقع ہانھ آیا ۔

راجاکی شکارگاہ کے راہتے یں ایک درخت کی اوٹ میں جاکر بیٹھ رہا۔ راجا کی سواری بینچی توجھیٹ کرسا ہنے آیا اور راجا کو تسمیں دیں کہ ہانھی تھیا ہے اوراس کی گُذارش شن لے ۔

حب راجلنے ہاتھی کھی اِلی توخطیب نے کھبایت کے در دناک حادثے کی پؤری تفصیل جے وہ ہندی اشعار کی صورت میں لکھ کرلایا تھا، راجا کے گوش گزا کی۔ بہ سرگزشت سن کرراجائے خطیب کوایک مصاحب کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس کی حفاظت اور خاطر مرارات کی جائے اور دوبارہ محکم لیے برپیش اے ا

شکارے لوٹے برراجائے اپنے وزیر کو ملاکرکہاکہ بی تین دن یک نہ تو محلات سے باہر نکلوں گا اور نہ کسی کو باریابی کی اجازت دؤں گا۔ اس لیے تم امور سلطنت کی اچھی طرح نگرانی رکھنا اور جھے تنگ مذکرنا !'

اسی رات راجا جی سنگھ ایک مانڈنی پرسوار ہوکرتن تنہا کھیا آیت کی طرف چل پڑا۔ نہروالہ کھیا آیت چالیس فرسنگ کی سافت پر ہی دراجات ایک رات اور ایک دن برابرسفر کیا اور دؤ سرے دن شام کو کھیا آیت آ پہنچا۔

یا یکوں کا بھیس بدل ہ کلوار کمریس ڈال رات کا ندھیرے میں شہرے اند واضل ہوگیا۔ شہرے ابدر دانس ہوگیا۔ شہرے بارونق حصول اور بازاروں میں ہرموڑ اور ہرنائے پر مطفر کھیر کرسن گن کی اور پؤ چھ کچھ کی۔ ہرایک کی زبانی مہی شننے میں آیا کہ شمانوں پر بڑا اگلم ہوا اور بے چارے بے گناہ بے تصور مارے گئے سامانوں کی مظلومی کا یقین ہوتے بر راجا شہرسے نکلا۔ دریائے پانی سے شمانوں کی مظلومی کا یقین ہوتے بر راجا شہرسے نکلا۔ دریائے پانی سے سلمانوں کی مظلومی کا یقین ہوتے بر راجا شہرسے نکلا۔ دریائے پانی سے سلمانوں کی مظلومی کا ور نہروا نے کی طرف روانہ ہوا ۔ تیسرے روز رات کے وقت اپنی راج دھانی میں آ پہنچا ۔

میح کو دربار مؤا۔ مصاحبوں اور دربار داروں کو بار ملا راجا سے خطیب کو جس مصاحب کے دربار مؤالے کیا تھا اس کو محم جس مصاحب کے حوالے کیا تھا اس کو محم دیا کہ آسے پیش کرے ۔ جب وہ اُس کو کے کر حاضر ہؤا تو راجا نے خطیب سے خطاب کرکے کہا" اپنا معاملہ پیش کرو"ا۔ خطیب نے اپنا استفافہ پیش کیا تو کا فروں کی بمائنت نے خطیب کو جھٹلانے اور معل کے وہ بانے کی کوششیں کیں۔ یہ رنگ دیکھ کرراجائے اپنے آبلار کو مکم دیا کہ" رات کو بانی کی جو چھاگل تھیں دی تھی وہ لاؤ اور درباریوں کو اس کا یانی چکھا وُ اِ"

درباربوں نے جھاگل کا پانی چکھا تو کھاری ہونے کی دجرے پہچان گئے کہ سمندر کا بانی ہو۔

اب راجائے ان کو بتایا کہ" ندہی انتلاف کو ملح ظرد کھتے ہوے بھے تم بیں سے کسی پراعماد مذہرا۔ اس لیے بنی خود کھبایت جاکرسلانوں کی مظلو اور دؤ سرے فراق کی سنم گاری کا مال معلوم کرے آیا ہؤں بھے یقین ہو کہ سلانوں پڑطلم ہوا ہی۔ اور بن یہ برداشت نہیں کرسکتا کہ اُس جاعت بر جو مبری پناہ بیں ہونظم کیا جائے "

برکراس نے محکم دیاکہ کھبایت کے کافروں ہیں سے ہرایک فرتے مثلاً بریمہنوں، پا کیوں، مہنوں، برالوں، سوروں اور آتش پرستوں کے سروارد کوسزادی جائے۔ ساتھ ہی ایک لاکھ ہا تو ترے عنایت کیے کہ سجدا ور بینار نے سرے تعمیر کیے جائیں فرطیب کو چار جھبر بختے، بوبرطے قیمتی زمکین اور رہنمی کربڑے سے تیار کیے گئے تھے۔ یہ چھتر آج بھی سلمانوں کے باس محفوظ بین اوروہ ان کو عبدے موقع پر لاکا لئے ہیں۔ سجدا ور بینار بھی چندسال بیلے تک موقع ہر لاکا لئے ہیں۔ سجدا ور بینار بھی چندسال بیلے تک موجود تھے۔ گر بالآراکے لشکر بے جب نہروا لے برحل کیا تو یہ

سجد اور بینار دوباره برباد کردیدگئے۔ بعداناں سعبد بن شرف بمنی سے ان کوا بن خرج پرسد بارہ تعمیر کرایا اور چارطلائ گنبدوں کا اضافہ کرے اسلامی طریقے کو اس کفرستان میں زندہ کیا۔ بُناں جہ یہ سجد اور بینار آج بھی بافی بین ۔

#### (۱) حکایت - نبیت کا انثر

برسکابت بہت سنہ ہور حکا بتوں بیں سے ہوکہ ایک دن قباد باونتاہ سکار
کوگیا۔ نکارگاہ بیں بہنج کرکسی ہرن کے بیجھے گھوڑاڈالا اور لشکرسے بچھ طرکہیں کا
کہیں نکل گیا۔ دو بہرے قریب دھؤب تیز ہوئی توباد شاہ کا بھؤک بیاس کے
مارے براحال ہونے لگا۔ اِدھرا دھر نظر دوٹرائی، دؤر جنگل بیں کچھ دھیتے
سے دکھائی دیے گھوڑے کی باگ اُدھر کوٹری قریب بہنچا تو دو تین چھٹے پڑانے
نجے نظرا ہے۔ باس جاکر آوازدی کسی مہان کی غرورت ہوتو حاضر ہی اندر سے ایک بُڑھو بیا انکل کرآئی اور اُس کے گھوڑے کی باگ پُڑکر
اندر سے ایک بُڑھو بیا انکل کرآئی اور اُس کے گھوڑے کی باگ پُڑکر

تبآد کھوڑے ہے اُ ترا مرفع صبائے تھوڑا سا دؤدھ اور جو کھا نا حاضرتھا، سامنے لارکھا۔

کھانے سے فارغ ہوکر قباد تھوڑی دیرستانے کے خیال ہے لیٹ گیا۔ تھکا ہارا تو تھاہی لیٹے کے ساتھ ہی نیند آگئی ۔ آ بکھ کھلی تودن ڈھل چیکا تھا۔ اُفق پر شام کی سُرخی کی ابتدائی لہریں پھیلنے لگی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں راستہ بھؤل جانے کے ڈرسے وہیں بسیراکرنے کی ٹھانی ۔ اسے بی چند گائیں نظراً میں جوچر میگ کرچنگل سے گھرا رہی تھیں ۔ بُڑھیائے اپنی لراکی کو آواز ہے کر کہاکہ ''گایوں کا دؤوھ دؤ و لے إتاکہ مہان کی خاطر کی جائے ''

لڑکی کی عرکوئی بارہ برس کی ہوگی۔ بڑی بھے داراور خوب صورت تھی۔ ماں کی بات سُن کر کا پوں کے باس کئی اور دودھ دوستے لگی۔

قباد کے تناید کسی کوگائیں دؤہ نے نہ دیکھا تھا۔ دؤدھ کی مقدار بہت زیاوہ معلوم ہوئ اوراس پر اُسے تعجب ہؤا۔ دل ہی دل ہیں کہنے لگاکہ" یہ لوگ ہمار انسان وکرم کے سہارے اس جنگل بیابان میں پڑے ہیں اور دونوں وقت روزان اس قدر دؤدھ حاصل کرتے ہیں۔اگر سفتے میں ایک دن کا دؤدھ بھی این بادشاہ کی خدمت میں بہنچا دیا کریس توان کا کچھ بھی نقصان نہ ہواور تناہی خزائے میں اس دؤدھ کی تیمت سے کئی گناا ضافہ ہوجائے !

یہ سوچ کرائس سے نیصلہ کیا کہ شہر بہنج کراس تیم کا ایک محکم نافذ کروں گا۔ جس کی رؤسے سفتے ہیں ایک دن کا دؤوھ بادشاہ کاحصہ قرار پاسے گا''

صے ہوئ تو ہاں ہے اپنی بیٹی کوجگا کرکہاکہ'' گا بین دؤھے ''ارا کی حسب معمول دؤدھ دوئے گئی تو وہی ہے ۔ معمول دؤدھ دوئے لگی تو وہی سے چلای کہ" آناں 'اناں' اٹھواور ڈعاکر وہارک یا دشاہ کی بنت میں فتورآگیا ہے''

بیسن کر قبآد بهت جبان بهؤاکهٔ نین سے دات کو دل بین غرور سوچانها که ہفتے بین ایک دن کا دو دھ اپنا حقد قرار دوں گا۔ مگر اس بچی کو کیسے خبر ہوگی ہ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بُڑ حیا اُٹھ کھڑی ہوئی اور بہت گرط گرط کر خُداسے وُعاکر سے لگی ۔جب وہ دُعاسے فارغ ہوئی تو فنبآدسے پڑچھا "بڑی بی تھیں کیوں کر معلوم ہوُاکہ بادشاہ کی نیت بین فتور آگیا ہی"

اس نے جواب دیا" ہماری یہ گلئے روزانہ صحے وقت جتنا دؤرمہ

دیتی ہو۔ آئ اُس سے تھنوں سے اتناد ؤدھ نہیں اُتا ۔ چوں کہ کوئ اور بات ابی نہیں ہوئ جس کی دجہ سے یہ دؤدھ نہ دیتی اس لیے ہم سے ہمے لیا کہ اس کا بنت مِرْف یہ ہرکہ بادشاہ کی نیت میں خرابی آگئ ہو۔ کبوں کہ جب بادشاہ کی نیت میں خرابی آتی ہو تو خُدائے تعالے زمین سے خیرو برکت اُٹھالیتا ہو۔ اور خیرو برکت کے اُٹھ جلسے یہ اثر ہوتا ہو کہ ہرچیز میں کمی اور نقصان واقع ہوئے لگتا ہو۔ اسی طرح جب بادشاہ کی نیت نیک ہوتی ہو تو خُدا زمین براتنی خیر اور برکت نازل کرتا ہو کہ ہرچیز ہیں افراط اور فائدہ نظراتا ہو۔'

تبار بولا سے کہتی ہوا تھاری بات سے مجھے بڑی تنبیہ ماصل ہوتی۔ یک سے اپنی بڑی نیت سے نوب کی اور اس ظالمانہ خیال سے درگزدائ اب جولڑکی نے دؤدھ دؤہا توسعول کے مطابق بہت دؤدھ ہؤا۔ دؤسری طرف بادشاہ کی نیت بنے ہونے کا نتیجہ یہ نکلاکہ اُسے نوشیروال کا سابیٹا نصیب ہؤا۔

### رس حکایت - نوشیروان اورایک برهیا

مشہور حکایت ہو کہ جب نوشیر آل سے ایوان مرآین کی تعمیر شرط کرای
تومعلوم ہؤاکہ ساسنے ایک بُرہ صیا کا گھر موجود ہوجس کی وجہ سے عارت کے
من میں خرابی پیدا ہوتی ہو۔ بُرہ حیا بہت غریب تھی ۔ لے دے کرایک گلئ
کا سہارا تھا جس کے دؤدھ پر بے چاری گزران کرتی تھی۔ جب محل کی بنیاد
پڑ چکی تونوشیواں ہے اُس بُرہ صیا کو مبلا کر کہا کہ" اگر تو راضی ہو توجس قیمت
پر بھی تو جائے میں تیرا گھر خریدے کو تیار ہوں۔ اتنی دولت و نعمت دول گا

كه إقى عمريين كرے كى "

مُرْصیات بواب دیا" ادشاہ سلامت برتو کہیے کہ میرف سلے اس سے برطی دولت کون سی ہوکہ بُن آپ کے زبرِسایہ رہاکرؤں اوراس سے ابھی نعت کیا ہوگی کردزاندا ہے گھر بیطے آپ کا دیدارکرلیاکروں بُ

نوننیرواں فائل ہوکر بولا" اگر تؤاسی میں نؤش ہو کہ بین نیرامکان نیزیدہ تو بی زبر دستی نہیں کرتا''۔

بین البیاں جراس کے حکم دیا کہ بڑھیا کے گھرکواس کی جگہ رہنے دیا جائے۔
میں بین بین البیائی کائے کو جرکے کے میں دربار ہوتا اور اُدھر بڑھیا اپنی گائے کو جرکے کے لیے جنگل کی طرف بھواتی محل کے برآ مدے ہے گزرتے ہوئے گائے بیناب
ماگو برسے اسے آلو دہ کرتی تو بڑے بڑے درباری اس نجاست کا سنظر گوا را
کرنے مگر بادشاہ کے ڈرسے بھر ھیا کو بچھ نہ کہتے ۔

### ربين ڪايت عليفه ڪيضلاف وعويٰ

ایک دن امیرالموسنین مهدی رضی التدعنه عدالت میں بیٹے ضرورت منداد کی مختلف درخواستوں برغور کرکے احکام صادر کررہے تھے کر اتنے ہیں ایک خص آیا اور سلام کرکے بولا" یا امیرالموسنین! اگر کسی کوکسی کے خلاف شرکا بہت ہویا ایک سے دوسرے کاحتی چھینا ہوتو وہ آپ کی خدمت ہیں فریادلاسکت اور لیے دردکی دوا یا سکتا ہی لیکن جے خود امیرالموسنین پر دعوی کرنا ہو۔ فرمائی وہ کہاں جائے آج یہیں نیش کروں یا جائے آج یہیں نیش کروں یا کی قدامت سے دن ماللہ یورد الدین کی عدالت ہیں، جہاں کسی قسم کی کل قیامت کے دن ماللہ یورد الدین کی عدالت ہیں، جہاں کسی قسم کی

طرف داری با ناطرف داری کی سازش نه همو کی "

بابسشتم

آس شخص سے قاضی کے سامنے دعولی پیش کیا۔ امبرالموسین سے جواب دہی کی۔ اس برقاضی سے مذعبی سے قانونی دستاو برطلب کی راس شخص سے بیش کی۔ اس برحکم لکھا جومدی سے شخص سے بیش کی۔ قاضی سے معائنہ کرکے اس برحکم لکھا جومدی سے خالف اور مدعی کے حق میں نفا نظیفہ نے حکم کے سامنے سرجھکا یا اور مدعی کا مطالبہ بؤرا کردیا۔

## ۵۱) حکایت به شاه کرمان اور د فیبنه

کہتے ہیں کہ کرمان کا ایک بادشاہ بہت نیک اورعادل تھا۔ ایک مرتبہ کسی سے اسے اطلاع دی کہ فلال شخص کو اپنی زبن میں دفینہ ملا ہو۔ یس کر بادشاہ سے اس شخص کو ٹبلا بااور لؤجھا" ہم سے شنا ہو کہ نیس کوئ دفینہ ملاہی ہیں۔ اس سے جواب دیا "بے شک ملا ہو "

إدشاه ي يؤسيها "بهين كيون اطلاع مزدى "

اس نے جواب دیا "اس لیے کہ بر دفینہ مجھے اپنی ذاتی زبین ہیں ملا ہر

جومیری موروُق ملکیت چلی آتی ہی علاوہ بریں بچھے علم تھاکہ آپ ایک انصاف پند بادنناہ ہیں اور بچھ برُطلم نہ کریں گئے ''

باد شاہ ہے کہا" د فینہ حاصر کیاجائے۔ دیکھیں توسمی اُس کی مقلار کیا ہے'۔ حکم سے مطابق اس شخص نے خزانہ لاکر حاضر کیا۔ باد شاہ بے حساب کرے تھورا ساحقہ اپنے خزائے میں بھیج دیا اور باقی اس کے جوالے کردیا۔

بعض مصاحبوں نے عرض کی کہ جہاں بناہ اس شخص کے لیصف خزانہ بھی لاکر نہیں دکھایا ۔ بڑا حصّہ تو اپنے گھریں چُھپا دکھا ہی۔ اور حضور سے پھر بھی بہت ساخزانہ اے واپس کرویا''

بادشاہ معجواب دیا۔"ائس کاخزانہ ہو۔ میرے باپ کامال نہیں۔اگر اُس نے بہت ساحقہ چُپارگھا ہوتوائس سے کہوکہ چُپلے نہیں۔ برملاخری کے کرے مجھے جو کھوائس سے خوشی سے دیایش سے نے لیا۔اس سے زیادہ اس پرمیات نہیں ہو۔"

### (١) حكايت ويانت داري اورحساب

الیی ہی ایک حکایت بین سے شنی ہوکہ شہر نہروالہ میں کسی ہندستانی سوداگر سے ایک حکایت بین سے شنی ہوکہ شہر نہروالہ میں کسی ہندستانی سوداگر کا انتقال ہوگیا نو دلآل سے اس کے لڑے کو مبلاکر کہا "بہت عرصہ ہوًا کہ تھارے باپ سے نولا کھ بالوترے سیرے پاس ا مانت کے طور پر دکھوائے تھے وہ بے لو''

المراع يراب ريا " محاس كسعلّق كجويلم نبير - شايركسى بيي

لكه بهون منگواكرديكه تا بهؤن "

بہی کھاتے منگواکرد کھے گئے توکسی میں بھی اس رقم کا اندراج نہ تھا۔ اس پراڑے نے کہاکہ" اگر میرے باب سے تھارے پاس نوالکھ بالوتر رکھے ہوتے تو کھاتوں میں ضرؤر درج ہوتا۔ گرچوں کہ ایسا نہیں ہواس لیے ین تم سے یہ رقم نہیں نے سکتا ''

الفرض دلآل امرارکرتا ففاکر " تمهاری رنم ہی تھیں لینی ہوگی " اور لولکا الفرض دلآل امرارکرتا ففاکر " تمهاری رنم ہی تھیں لینی ہوگی " اور لولکا الکارکرتا تفاکر" یک ہرگز نہیں ہے سکتاکیوں کر میرے کھاتے میں درج نہیں " ہوتے ہوتے یہ جھگڑااتنا بڑھاکہ دونوں کو فیصلے کے لیے دلتے جو سکھے دربار میں جانا پڑا۔

راجاتے دونوں کے بیانات سن کرکہاکہ "اگرتم دونوں میں سے کوئی بھی یہ رقم رکھنے کو تیار نہیں تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس کوکسی ایسے مصرف میں نے آؤجس سے خُداکی خلوق کو فائدہ اور مرسے و الے سوداگر کو تواب پنجیتا رہے ''

بنان چەاس رقم سے" نولگھاتال" بنایا گیا۔ جو دُنیا یں اپنی نظر نہیں رکھتا۔ اور جے دیکھ کرعقل دنگ رہ جاتی ہو۔ یہ تال آج تک باقی ہو۔

# ری حکایت ۔ آبک قاضی کی بے ایمانی

امیرالموسنین معتضد باللہ کے حضور میں ایک شخص فریاد لایاکہ ج کوجاتے ہوے بن سے ایک تھیل جس میں ہزار دینار تھے سر یہ فہرکرکے نائب قاضی کے پاس امانت کے طور پررکھوائی تھی۔ واپس آلے پر قاضی سے تھیل تولی گئ گراُسے کھولنے پر معلوم ہؤاکہ طلائ دیناروں کی جگہ چاندی کے درم رکھ دیا گئے ہیں۔ مہر جیسی تھی وہیں ہی ملی گردینار غائب تھے۔ شرارت ضرؤر نائب قاضی کی ہیں۔ مہر جیسی تھی وہاں ہو انکار کیے جاتا ہو''

فلیف نے ہواب دیا '' اطبیان رکھوتھارے دینارتھیں ل جائیں گئو دہ ننخص مطنن ہور گھرچلاگیا۔ فلیفہ کچھ دیراس معلطے کے ستاتی غور کرنا زہا ۔ بچر جار دار کو 'بلاکر تکم دیا کہ'' توشہ خالے بی سے ایک نیا جو ڈالا وُ۔ ساتھ ہی ایک بگڑی ہی۔ گرخیال رکھناکہ اس سے اجھی بگڑی تمام تو شرخانے بیں مذہو'' حب جامہ دار نے حکم کی تعمیل کی توخلیفہ نے اُسے کسی بہائے سے باہر 'جوا دیا ۔ اُس کے جلے جائے بر بگڑی بچاڑ دی اور اسی طرح ایک طرف باہر 'جوا دیا ۔ اُس کے جلے جائے بر بگڑی بچاڑ دی اور اسی طرح ایک طرف رکھ دی رجامہ دار لوس کر آیا تو اُس سے بولا '' کیرطے اُسے اُسے کو اُسے جاؤ۔ آئے ہیں

جامہ داراس اباس کوسنبھال کرائس کی جگہ رکھنے سگا تو بگڑی بھٹی ہوئی نظراً کی ۔ بے چارہ جان کے خوت سے تھرتھر کانینے لگا۔ اس حال ہیں دفؤ گر کا خیال آیا توجان میں جان آئ ۔ بگڑی چھباکرسا تھ کی اور بازار ہیں بہنچ کرایک خیال آیا توجان میں جان آئ ۔ بگڑی چھباکرسا تھ کی اور بازار ہیں بہنچ کرایک قابلِ اعتماد دوست سے کسی اچھے رفؤ گرکے شعلق دریافت کیا۔ ایک کاری گرکا بتنا جلا۔ بھا کا ہموائس کے باس بہنچا۔ اُس سے کہا "اچھے کام کے اچھے دام ہوں "کے ۔ ایسا رفؤ کرؤں کہ کوئی فرد پشرتم برنہ کرسکے "

جاسہ دار سے مُخْد مانگے دام دینے کی حامی بھری اور رفو گریے جیساکہا نظا ویساکر د کھایا۔ جامہ دار بگڑی لیے ہوئے خوش خوش ٹوشہ خاہے ہیں لے آیا۔اور بگڑی رکھ کراپنے کام میں لگا ۔

دؤسرے دن خلیفہ نے بھروہی لباس طلب کبا۔ جامہ دار سے عضر

کیا تو دکیداکر گیڑی جوں کی توں ہو۔ یؤجھا"یہ گیڑی کس سے رفونگ ہو ؟ بیش کرمامه دار بهت عکرایا - خلیفه که کها" ورومت ایگری نود ش پھاڑی تھی۔ بہ بتاؤ کہ تم سے رفوکس سے کرائ ؟ اس برجامہ دارسے رفؤ گر کا بنا بنايا خليفه لے محمكم وياكراسے حاضركيا جائے سبب وہ حاضر ہؤا توخليف نے كہا" اُگر تو يَجَ بِيج بتائے كا نو بنجھ جان كى امان دى جائے گى بلكہ خلعت والنعام بھی ملے گا۔ یہ بناکہ اس شہر ہیں تؤسیے کسی کی تھیلی رفؤ کی ہو فؤ ر فو گرے جواب ویا '' نائب قاضی نے ایک تھیلی رفو کرائی تھی۔ اور اسے زیادہ برت نہیں ہوئ کیوں کہ مجھے شام سے آمے تھوڑا ہی عرصہ گزرا برا

یرس کرخلیفہ ہے ایک غلام بھجواکراس شخص کو مبلوا یاجس کی تھیلی ہیں

خيا نت بهوئ نهي اورر نواگر كوتھيلي د كھاكر پؤچھا" اس تھيلي كو بہجانتے ہو'؟ ر فؤگرے کہا"جی ہاں، یہی وہ تھیلی ہرجوبیں نے رفوکی تھی۔'' اس برخلیفہ لے نائب فاضی کو ملوایا اور رفؤ گرے دوبارہ بیان ولوایا -

رفزگرے ناضی کو مخاطب کرے کہا" برخمبلی تم نے مجھے میر کم کروفوکرنے کو دی تھی کر خلام کے ہاتھ سے گرکے بچھٹ گئی ہی۔ کسی جگہ تذکرہ شکرنا کیوں کہ امانت كا رُبِيهِ بِي - لُوگوں كوشبهه بوگا "

اس بیان کے بعد نائب فاضی کواصل رقم اداکریے کے سوا چارہ مرتفا۔ قاضی رقم اداکر حیکا تو معتصّد بے محکم دیا کہ اسے دریا لیں غرق کر دیا جائے ۔ اور اس کی جگر کوئی اور تنفص نائب قاضی مقرّر کیاجائے ۔

## (٨) حكايت - عضدالدوله اورايك قاضي

عصندالدود کے عبد کا واقعہ ہوکہ اُس سے ایک مرتبکسی شہریں خاص کام سے کوئی قاصد بھیجا۔ قاصد راستے ہی سے اوٹ گیااور عضد الدولہ کی خدمت بیں آکرعوض کی "جہاں پناہ میں منزل بر پہنچنے سے پہلے ہی لؤٹ آبا ہوں اس کی وجہ یہ ہو کہ راستے میں جھے ایک شخص ملا۔ جو خاکم بدہن دارالحکومت کو بے تحافاً کا لیاں دے رہا تھا۔ بیں سے اسے ڈانٹاک مدینتہ السلام کوجود ارالخلافت ہو اور جہاں خداکی رحمت کا لؤر برستا ہی کس لیے کوس رہا ہو گا

اُس سے جواب دیا اس سے کہ یہاں کا بادشاہ ظالم اور اُس کا قاضی بدویانت ہی۔ بین سے اُس کے باس اشرفیوں سے بھرے ہوے دو لوسے امانت رکھے تھے۔ اب چندسال کے بعدطلب کیے توصاف مگر گیااور سرا کوئ گواہ ہی نہیں۔ لاچار مایوس ہو کروایس جارہا ہؤں ۔''قاصد نے عرض کی "بین اس شخص کو ہجھا بجھا کر لوٹا لایا ہؤں تاکہ وہ آپ کی خدمت بین ابنی فریاد بیش کرسکے۔

عفدالدولہ ہے اُس شخص کوساسنے بُلایا اور پؤری توجہ سے تمام حالات دریافت کیے ۔ بہاں نک کہ اُسے اُس شخص کی سچائی کا یقین ہوگیا۔ چُناں چہ اُس نے سفروخرج دے کر کہا کہ" اصفہآن جاکرکسی مناسب جگہ قیام کرو۔ نماری رقم تم نک پہنچ جائے گی یکسی قبیم کاکوئی اندیشہ نہ کرد''
ساتھ ہی اصفہآن کے والی کے نام فربان لکھ کر دیا کہ 'حال فربان بذا

ساتھ ہی اصفہآن کے والی کے نام فرمان لکھ کردیاکہ 'حالی فرمانِ ہذا کی تمام ضوریات کا انتظام کرورکسی قبیم کی تکلیف نہ ہوسے پائے '' مس دن کے بعد بادشاہ نے قاضی سے مبیل جول بڑھانا شروع کردیا۔ روزار کسی نکسی بہائے سے آسے خلعت بختتا اور اُس کی خاطر تواضع بہلے سے زیادہ کرتا۔ زیادہ کرتا۔

ایک دن کا ذِکر ہوکہ قاضی حاض ہؤا۔ عضد المدولہ نے درباریوں کوہ طامیا۔ اور تخلیمیں اس سے کہا۔'' قاضی صاحب! آپ سے ایک رازی بات کہنا چاہتا ہؤں مجھے اُمید ہوکہ آپ کسی سے کہیے گانہیں۔ اور مجھے آپ برجواعماد ہواہت کھوٹنے گانہیں ''

قاضى نے سینے بہ إلته ركه كرشني كهاتين كر مضور كاراز تبارت مك غلام کے سینے میں محفوظ رہے گا۔کسی فروِ بشرکے کان میں بھنک تک زیٹے گی'۔ عضد آلدوله الم كها" بات به به كرزندگى كاكوى بهروسانبين اوردنياك جھگڑے ختم ہوتے نظر نہیں آتے۔ انجام کا فکریری طرح کھائے جاتا ہو۔ خگرا ذخواستەكسىٰ دن خلافبِ ٱميدزندگى كاپراغ گل ہوگيا توبيچوں بركياگزرے گى-اس کیے بہت سوج بچارے بعدیہ صورت ذہن میں آئ ہوکہ مال و دولت کا ذخیرہ اُن کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ ظاہر ہوکہ اس تیم کا خزا نہ ایسی جگہ نہیں رکھا جا سکتا کہ لوگوں کو اس کا حال معلوم ہو۔ اس لیے کسی بہت معتبر اور دیانت دار شخص کا نتخاب ضرؤری ہی میراخیال بلکریفین ہوکہ اس کام ے لیے آپ سے بہتر شخص کوئی نہیں ہوسکتا۔ آپ کا عہدہ آپ کا زہدا آب کی عبادت اور پرہیز گار**ی تنام ٹلک میں ضرب ا**لمثل ہی۔ اگرآپ کو منظور ہو توخفید طور برید ذخیرہ آپ کو پنجیا دیا جائے۔ سروست بہلی قسط کے طور برایک لاکھ دینار الیک سونھان کیروں سے ، اور پانچ موتیوں سے ہار آب كوبمجوائ جائيس كے مباتى بھرحسب موقع ارسال ہوں كے " قاضی نے نسلیم بجالاکر عرض کی '' خارا نیامت تک حضور کوسلامت

اورباد ثابی کوبرقرار رکتے اور حضور کے (اپنی نبست) اندیثے غلط تکلیں - بین دل وجان سے عکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہؤں ''

اس برعمند آلدولہ ایک غلام کواننارہ کیا کہ قاضی صاحب کو ووسو۔ طلائی دیناردے دیے جائیں۔ بھرقاضی صاحب سے کہا" مناسب یہ ہوکرآپ اپنے مکان ہیں ایک تہ خانہ بنوالیں "اکر میراخزامذ وہاں محفوظ رہے - اس نہانے کا دروازہ بہت مضبوط بنوانا - علاوہ بریس اس کی اطلاع کسی کو نہو ہے دینا۔ یہ دوسو دینار تہ خانے کی تعمیر کے لیے دے رہا ہوں - آپ کاحتی خدمت کھر نذر کرؤں گا !

تاضی صاحب دوسو دینار کے کرخوش خوش گھر پہنچے ۔ تبرخالے کی تعمیر تسرؤع کرادی اور ہروقت اس ڈھن ہیں مگن رہنے لگا کداب کیا ہو۔ پانچوں اُنگلیاں گھی ہیں ہیں ۔ تھوڑ ہے دن بعد سارا مال اینا اور اپنے باپ کا ہو ۔ ط ''کھیاں گھی ہیں جولڑگئ تنمت تووارے نیارے ہیں''!

جب نے خانے کی تعمیر کمل ہونے کے قریب ہوئ اور عضد الدولانے خبال کیا کہ قاضی پؤری طرح جال میں بھینس چکا ہو تواس سے خفیہ طور پر ایک قاصد اصفہ آن بھیج کرائس شخص کو مبلوایا اور مجھایا کہ کل وربار میں آنا۔ قاضی میر سے پاس میٹھا ہو گا۔ اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کرنا۔ امید ہو وہ بحنسہ واپس کرد ہے گا۔

دؤسرے دن اُس شخص نے ایسا ہی کیا۔ درباری آیا اور سلام کرکے قاضی کے پاس آبی میٹھا۔ عضد آلدور سے قاضی کے گھرا پناخزا سنتشل کرسے کے اس آبی کا دن مقرر کیا تھا۔ اُس شخص سے قاضی کو سلام کرکے عرض کی۔" مولانا قاضی القضارت کا افبال زیادہ ہو۔ جناب والا کویاد ہوگا کہ اس

عادم نے سفرکوجانے ہوسے ایک امانت حضور کے پاس رکھوائ تھی۔ بیں آج ہی سفرت واپس آیا ہؤں۔اور ٹر پر کی بے طرب قرورت ہی اس لیے اگر جناب میری امانت مجھے دابس کردیں تو بڑا احسان ہوگا ''

قاضی سے اپنے دل ہیں سوچاکہ اگرامانت دینے سے النکار کرتا ہوں تو بیشخص جھگڑا کرے گااور اس سے بادشاہ کومیری دیانت داری کے سنعلّق شبہ ہوجائے گا۔جس کا نتیجہ یہ لنکلے گاکہ بادشاہ جو خزانہ آج میرے حوالے کرنے والا ہووہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اتنے برٹے خزانے کے مقالمے میں تھوٹری سی انشر فیاں کیا مال ہیں ، ان کا وابیں کردینا ہی اچھا ہی۔

یہ سوج کرفاضی ہے جواب دیا۔ "اخاہ ، تم ہو۔ بھائی کننی مذہت گزری کہ بیں بے چینی سے انتظار کررہا ہؤں گرتم آج آئے ناکل آئے ۔ تھاری اشرفیوں کے دونوں اوسلے حفاظت سے رکھے ہیں۔ اسی وفنت گھر جاکر ۔ ا

عضد آلدولہ لے قاضی کو اس کی دیانت داری پر آفریں کہی اور اس نخص سے کہاکہ قاضی صاحب کے گھرسے اپنی امانت لے آؤ '' حبب وہ شخص فاضی سے گھرسے اپنی اشرفیوں کے لوٹے لے آیا توباشاہ کی ضدمت میں عرض کی کہ''جہاں بناہ کی برورش سے سیا بال جھے مل گیا در ش بین آج کوڑی کوڑی کو عتاج ہوتا ''

عفند آلدول نے قامنی کواس کے عہدے سے موتون کرکے قرار ا واقعی سزادی - اور قامنی کی امیدوں کا محل خاک بیں مل گیا ۔

## (۹) حکایت محمود غزنوی اور سکیار کی ممانعت

خواجبزرگ محدین حبدالحمیدی زبانی بیان کیاجاتا ہوکہ سلطان محمود غرافہ کے عہد میں مگین آباد سے کوئ حاجب دارالخلافت کی جانب آرہا تھا خسروآباد بہنچ کرائے ایک خچرکی ضرؤرت بڑی ۔ المازم ایک فقیر کا خچر ببرگار میں پر اللائے اور بوجہ لادکر دؤسری منزل تک لے گئے ۔

محود کواس واقعے کی اطلاع ہوئ توبہت ناراض ہوا۔ کچھ روز بعدوہ ماجب در بار میں آیا تو حاجب سے کہو کہ تیری یہ مجال ہوئ کہ میری رہایا کے جانوں میری کرائے۔" اس حاجب سے کہو کہ تیری یہ مجال ہوئ کہ میری رہایا کے جانوں میری کرائے۔"

پھر سکم دیا کہ اسی وقت باہیوں سے کہوکہ اس حاجب کو کم و کرخو آباد بے جائیں اور وہاں کے لوگوں میں اس کے بٹرم کا علان کریں ۔ پھراسی کی تلوار سے اس کے دو مکرٹ کردیں ۔ تاکہ دؤسروں کو عبرت میواور ، ببگار لینے سے تو ہرکریں ''

خواجہ محدین عبدالحید کہتا ہو کہ" میں بے اپنی آنکھوں سے اس ما کی لاش کوخسرو اً بامیں بڑا ویکھا ''

## ١٠١) حكايت - عمر بن عبد العزيز اورمُسلمانول كا مال

امرالموسنین عمرین عبدالعزیر اینے مدل اور پر ہیزگاری کے لحاظ سے نمایاں شخصیت کے مالک ہیں۔ انھوں نے خلفامے را شدین کی سیرت اورمنت نمایاں شخصیت کے مالک ہیں۔ انھوں نے خلفامے را شدین کی سیرت اورمنت کو دوبارہ زندہ کیا اور دنیوی مال ودولت کو ہمیشہ کھھکراتے رہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہوکہ مال نظیمت یں بہت سائشک آیا اور اُن کے سائن تقیم کیا جلسے لگا۔ ٹشک کی تقیم شروع ہوئی توآپ سے ناک پر کیٹرا رکھ لیا تاکہ اُس کی خوش بؤ دماغ میں رجاسکے کسی سے پؤچھا" امیرالموسنین سے ناک کیوں بندکرلی "؟

جواب دیا "مشک کا فائدہ اس کی نوش بؤ ہی۔ اور چؤں کہ یہ مشک مسلمانوں کا مال ہر اس لیے مجھے اس مال سے فائدہ اٹھا نے کا کوئی حق نہیں ہو''

اسی طرح ایک دن بیت المال سے بہت سے سبب لاکرائن کے ماسے تقیم کیے جارہے تھے۔ امیرالمومنین کا بیجہ اُن کے پاس کھیل رہا تھا۔
کھیلتے کھیلتے سیبوں کے پاس آگیا اور ہا نھ بڑھاکرایک سیب اُنھالیا اسلیونین کے بیس گیا اور ہا نھ بڑھاکرایک سیب اُنھالیا اسلیونین کے بیس منگواکر نیج کو بینچا اور سارا حال کہ شایا۔ ماں نے اُسی وقت بازار سے سیب منگواکر نیچ کو دیے تواس کا رونا بند ہوا۔

جب المرالمونين گرين آئے توبيوى كے پاس سيب پڑے ديكھ -پاچا ابسيب كہاں سے آئے ؟

بیوی کے شخص بناکر جواب دیا۔ 'کہیں سے بھی آئے ہوں۔ بیت المال سے نہیں آئے۔ غضب فَدا کا ایک سیب کے لیے میرے بیتے کا مُغَدہ توڑ دیا۔
امیر الموسین سے کہا '' عُلیک کہتی ہو جھے بھی اس وقت تکلیف ہوئ کریش کس طرح برداشت کرسکتا تھاکہ ایک سیب کی خاطریش انصاف کے گریش کس طرح برداشت کرسکتا تھاکہ ایک سیب کی خاطریش انصاف کے نواب سے محدّم ہوجا دُل اور میرا نام نیکوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے۔

# (١١) حكايت الي كين كاول حيب انصاف

سکتگین کا آقاالپ گلین جب سامانیوں کو جھوڈ کرترتی کے ارادے سے غربی کی طرف روانہ ہوا تواہی غزبیں نے قلعے کو مضبؤط کرے مقابلے کی گھان کی ۔ چُناں چید جب الپ تگین غزبیں کے دروازے پر ہینچا توشہراس کے حوالے نہیں کیا گیا اور وہ شہرے باہر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہوگیا ۔ بڑاؤ کی حالت ہیں اُس نے آس باس کے ملاقوں براہنی حکومت قائم اور اپنے عدل وانصاف کی وجہ سے بہت کچھ ہردل عزبری حاصل کرئی ۔

ایک دن مقبؤند علائے ہیں گئؤم رہا تفاکہ اُے اپنے چند غلام نظرائے چوکسی گانو سے آرہے تھے اور ان کی فتراک ہیں بہت سے مُرغ بمندھے ہوں تھے ۔الپ مگنین نے اُن سے بؤچھا۔" یہ مُرغ کہاں سے لانے ہو" ؟ جواب ملا" فلان گانؤ سے خریدے ہیں ''

الب تگین نے اُن کو دہیں شھیرالیا۔ اور ایک سوار بھیج کر گانو کے نمبردار کو ُبلوایا ۔ جب وہ آجکا تو اُس سے ، ریافت کیا " میرے عُلاموں سے یہ مُرٹ تصارے گانوے خربیے ہیں یا جبراً چھین کرلائے ہیں '

نمبردار غلاموں کے ڈرسے سے کہتے ہوئے جھجکا۔ ٹال مٹول کرنے لگا۔ یہ دیکھ کرالب مگین نے اُسے ڈانٹاکٹر تی بتادے ورمذ سزا ملے گی" گانڈے کمکھیانے جواب دیا" حضورا ترک کانو بیں آئے ہیں تو مُرغ خریدتے ہیں بلکہ ندرانے کے طور پرحاصل کیاکرتے ہیں" یہ شن کرالی مگین نے مُحکم دیا کہ" ان سواروں کو قتل کردیا جائے "

یہ ن کرائب بن کے سم رئیا کہ ان مداروں کو ک سراہ ہست بعض لوگوں نے سفارش کی کہ" اشنے سے قصور کی اتنی بڑی سزامِناسب نہیں کوی ہلکی میزا تجویز فرمای جائے "

اس برانب نگین سے حکم دیا۔" ایجمان کے کانوں میں جیپد کرکے دھاگے ڈال کران دھاگوں سے مُرغوں کی ٹانگیں یا ندھ دی جائیں "

محکم کی تعمیل کی گئی تو مُرغوں سے ان سوار دی سے سراور مُخفیر جو نجیس مارنی شروع کیں إدھر کالوں سے چیدوں سے نوئن ہے رہا تھا اُدھر مُرمِغ سراور مُخم کی تواضع کررہے نقطے -اس حالت میں اُن کو تمام سنگر گا ہ سے جہاروں ط<sup>ن</sup> بھرایا گہا ۔

اس منصفاتہ کارروائ کی شہرت بھلی کی سی تبزی سے جاروں طرف پھیل گئی۔ شہروالوں سے بیخاروں طرف پھیل گئی۔ شہروالوں سے بیخ برشی توسوچا ہمیں ایبا عادل و منصف حاکم کہاں گئے۔ اُسی رات شہر کا دروازہ کھول کرحا ضربوے اور عزنین کی گہاں البیک گئین کی خدمت میں پیش کردیں۔

### ا ١١١ حكايت - أيك عقل من وزير

محد بن استی والی خوزستان کا وزیر بهت نیک اورعقل مند نیما - مگر قاعده مجود بن استی والی خوزستان کا وزیر بهت نیک اورعقل مند نیما و قاعده مجود خوست با ایما می در ایما ایما ایما می در ایما بو ایما می در ایما بو ایما در ایما بو ایما و در ایما در ایما و در

فتنده تشده حاسد دل کی کوشنسی رنگ لائیں اور محدین اسخی سے

ا ہے نیک دل وزیر کو وزارت سے برطف کر دیا۔ اور اس کی تمام جا بداد اور ماگیرضبط کرلی۔ وزیر خاموش کے ساتھ خار نشین ہوگیا کہ باوت اوکا غفتہ طفنڈ اس ہوجائے تو کچھ کہا شا جائے ۔ جب جند روز گزرگئے تو اس لے بیغام بھوایا کہ "پڑالے اور بؤڑھے خدمت گاروں کے حقوق کا لحاظ کرنا نیک اور منصف باد ثنا ہوں کا فرض ہوتا ہی۔ میں لے ابنی وزارت کے زمانے ہیں ہمیشہ دیانت واری اور وفا داری سے کام کیا ہی جس کے بیسیوں شہوت پیش کیے جا سکتے داری اور وفا داری سے کام کیا ہی جس کے بیسیوں شہوت پیش کیے جا سکتے ہیں اس لیے اگران خدمات کا پاس کرکے امیر بیجھے ایک اُجرا ہؤا گا تو یا تھوڑی سی غیر آباد زمین عنا بت کردے امیر بیجھے ایک اُجرا ہؤا گا تو یا تھوڑی سی غیر آباد زمین عنا بت کردے اور خاکسار اسے آباد کرے ابنا گزار ا

مُحَدِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِينِدَكِرَكَ مِجْ اطلاع دوتوفران لكه الك

وزیرے کہلوایا "میری اب یحینیت نہیں ہوکہ بین خودکس جگے کے اللہ کہ سکوں رحضو راہی حکمہ وزارت سے دریافت فرمائیں "

امیرے محکر وزارت میں حکم بھوایا کسی غیراً بادگا تو یا ہے کا شت زمین کی ملکیت کا فرمان پھھلے وزیرے نام لکھ دیا جائے۔

محکهٔ وزارت کے نائبوں نے جانچ پڑنال کی توکوئ غیراً ہادگا قریا ہے گا زمین نہ ملی پچیئہ چپتہ زمین جتی ہوئی اور ایک ایک گانؤ آباد بایا گیا ۔ ٹپنال چہ اہلکاروں کے امیر کواطلاع دی کہ تمام سلطنست میں کوئی گانڈ اُئبرٹرا ہوڑا اور کوئی زمین بن جُتی سوجود نہیں ''

اس برامیرے تکم دیاک" وزیر کو کوئ آباد گانودے دیاجائ " جب وزیر کواس تکم کی اطلآع پہنچائ گئی نواس نے امیر کو پیغام بھوایاکہ جھے کسی ویران گانو یا غیر آیا زمین کی ضرؤرت نہیں ہو۔ یک نے تواس بہا سے حضور کو یہ بھو انجا ہا تھاکہ اپنی وزارت کے عہد کو بی سے اس طمیح نباہا ہوکہ تمام ملک میں کسی اُجڑے گانو یا بن جتی زمین کا نشان نہیں مل سکتا۔ اگر حضور کسی شخص کو وزیر بنا ئیں تواسعے حکم دیں کہ وہ بھی اسی طرح خد ست کرے !

یہ پیغام سُن کرامیرکی آنکھیں کھل گئیں۔ شرمندہ ہوکر کہلوایا کہ فرزارت کے لیے تم سے زیادہ موزوں شخص کوئی نہیں۔ اپنی جگہ واپس آجاؤ۔' ساتھ ہی خلدت بھے ایا اور اُس کی تمام جا بداد اور جاگیرواپس کردی۔

### رسرار حکایت \_قصائی یا رعایا

خان سم قند شلطان طفات خان کی خدست ہیں ایک مرتبہ شہر کے قصا ہُوں نے درخواست کی کہ گوشت کے موجودہ نرخ ہیں ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوتار کام اتنا ہم کہ بکریوں کی تلاش ہیں گانؤ گانؤ جاتے ہیں ۔خرید کر لاتے ہیں پھر ذرئے کرتے ہیں، گوشت کاشتے ہیں تب فروخت کرتے ہیں۔ اس محنت کے مقابلے ہیں آمدنی بہت کم ہو۔ اگر بادنیا ہ شلامت گوشت مہدا کہ بادنیا ہ شلامت گوشت خرار دیناز مہدی ہو ایک ہوا سکتے ہیں "

بادشاہ نے عمر دیاکہ رقم خزالے میں پہنچادی جائے - اور گوشت کے فرخ میں اضافہ کرویا جلسے ۔

جب قصای ایک مزار دبنار شامی خزای بی داخل کرے گوشت

کا زرخ برطرها پیکے تو بادشاہ سے شہر ہیں منادی کرائی کر جوشنس قصائیوں سے
گوشت خریدے گا اُسے سزا دی جائے گی شیخاں جدلوگوں ہے کوشت خریدے اور گوشت
گوشت خرید ناچھوڑ دیا اور چار چار چھر چھرآ دمی مِل کر بکراخر بیرے اور گوشت
آپس ہیں تقیم کریے نا گئے ۔ اس کا نتیجہ یہ لئکا کر تصانیوں کی آمدی کا دردا زہ بالکل بند
ہو گیا اور وہ ہاتھ ہر ہاتھ دھرے بیٹھ رہے ۔ آخر ہار تھک کر انھوں نے ایک
رتم اور خزا ہے ہیں داخل کی اور اُسی پیچھلے برخ پر گوشت فروخت کرنے کی
ہامی بھری متب بادشاہ سے اپنا حکم وابس نیا اور قصا بُوں کی جان اس صیبت
ہوگائی۔

مسی کے دریافټ کریے برطمغانی خان سے کہا" یہ اچنی بات نرتھی کرمیں اپنی ساری رعایا کوایک مہزار دینا میں قسائیوں کے ہاتھ نرچ دیتا ہے

( ١١١) حكايت - بهري إد شاه كامحكم

آمید برکہ ساعت کی جگر خداے نعالی آب کے عدل وانصاف اور نیکیوں کے عوض عمریں درازی شختے گا۔

بادشاہ سے جواب دیا " تم غلط سے ہوئیں اپنی ساعت کو تہیں رونا عِسا کی اللہ کے ہوئیں اپنی ساعت کو تہیں رونا عِسا کی اللہ کا ہم کرا ہے۔ اور ہیں جا تنا ہؤں کہ ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں اس لیے کسی عضو کی خرابی یاطاقت کی کمی کا ماتم کرنا عقل من روں کا کام نہیں ہو۔ بی تو عِرف اس لیے رونا ہوؤں کہ آئیندہ کوئی غریب شخص فریاد کرے گا اور داد چاہے گا تو یکی خال کی فریاد شن سکوں گا نہ داد دے سکوں گا۔ اور اس طرح عدل دانصاف کا خوان ہوگا۔ آخراس یا دشاہ کے ایس میں سنادی کرادی کہ " آج کے بعد مظلوموں کے سواکوئ شخص مرخ کہوے مذہبہتے ۔ البتہ جسے فریاد کرنی ہو مظلوم ہی ۔

## (۵) حکایت \_ ملک شاه اور برطیعبای کانے

سُلطان ملک شاہ سَلَجوتی اصفہآن میں سقیم تھا۔ ایک دن شکار کھیلنے کے ادا دے سے نکلا۔ اور ایک شاداب جنگل میں ایک گائو سے قریب پڑاؤ ڈالا۔ سُلطان شکار کو چلا گیا نواس کے چند غلاموں سے ایک گائے ، پکڑلی اور ذبح کرے اُس کے کہاب بناکر سِینکٹے گئے ۔

یہ گائے ایک غریب مُرط صیاکی تھی جس کے جاریتیم بھی اس گئے اس گئے کے دورھ سے یلتے تھے۔

غريب مطعياكوجب اس واقع كى خبر بوكى توبهت صدمه وا

گرتی پڑتی آدھی رات کو زنرہ روو کے پیل برجا بیٹھی۔کیوں کہ صبح ملک ننا ہ کواسی پیل برسے گزرنا تھا۔ اور ننا ہی سواری کے انتظار میں ساری رات منکھوں میں کاف دی ۔

دکھے ہوے دل کے ان درد ناک فقروں میں زور بوش اور اتر تھا۔
ایسامسوس ہوتا تھاجیے ہر لفظ میں بُرطھیا کا دردرسیدہ دل فریاد کرر ہا ہو۔
ملک ننآہ کا نب اُٹھا۔ خدا کے قہر اور انتقام کے خیال نے اس کے ہوش
اُڑا دیے۔ بولا" بڑی بی اُٹی مراط پر سیرالشکر، میرائیک میرائیک اور میرا
کوئی ماتھی میری مدد نہیں کرسکتا۔ میں تھاراانھان زندہ رود ہی کے
میل پرکرنے کو تیار ہوں۔ بتاؤتم برکس نے ظلم کیا ہو؟ آگریش یہیں اس کا
فیصلکودوں '' برطھیا نے جواب دیا۔" بھے پر توسے ظلم کیا ہو؟ آگریش یہیں اس کا
فیصلکودوں '' برطھیا نے جواب دیا۔" بھے پر توسے ظلم کیا ہو؟ آگریش یہیں اس کا
فیصلکودوں '' برطھیا نے جواب دیا۔" بھے پر توسے ظلم کیا ہو؟ آگریش یہیں اس کے
فیصلکودوں '' برطھیا ہے جواب دیا۔" بھے پر توسے ظلم کیا ہو؟ گریش یہیں اس کے اُس نیری طاقت کے بی اور قوتت کے گھنڈ پر کرتے
ہیں ، اس لیے ان کا ظلم' اصل میں نیراظلم ہی''

اس کے بعد مراصیا نے سلطان کوائی گائے کا واقع مُنایا - جسے شن کر بادنناہ روبرا اور اس سے حکم دیاکہ ان غلاموں کو شدید منزائیں اور

<sup>م</sup>برط هیا کوستر گائیں وی حامیں <u>"</u> مسلم

کہتے ہیں کہ جب شلطان سے وفات پائی تو بڑو صیاعے نماز کے بعد روئے ہورے ہورے دعاکی کہ" پا دشا ہا! پروردگارہ! الب ارسلان کے بیٹے لئے سرے حق میں انصاف حق میں انصاف سے بڑھ کرسلوک کیا تھا۔ تو بھی اس کے حق میں انصاف سے بڑھ کرسلوک کرنا ۔''

سلطان کے انتقال کے بعد اس کے ایک غلام لے اسے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا۔ ' فُعرائے آپ کے ساتھ کیا کیا '' و ملک شاد کے بواب دیا " اگرزندہ رووت کے اُبل براس غریب اُبر صیا کا انصاف مذکرتا تو الب آرسلان کا بیٹا قیارت تک عذاب البم میں مبتلار ہتا ''

### ر ۱۶۱) حکایت - ہارون الرشیدا وراس کا سیدسالار

کتاب خلق انسان میں درج ہر کہ جس زمانے میں املیکونین ہارون الریم اسلیم میں اسلیم اسل

فاضی سے عیسیٰ کو رقعہ لکھا کہ'' اسپرکی زندگی دراز ہو' فلال فلال شخص سے عدالتِ قضا ہیں دعو پی کیا ہو کہ اس کے آپ کے ذیتے پانچ لاکھ درم چاہییں ۔ازراہِ کرم عدالت ہیں خود تشریف لائیے یا بہانجتار بھوائے۔

تاكە ئدى كى جواب دىرى كى جاكے "

قاضی نے یہ رفعہ لکھ کراس شخص کے حوالے کیا اور اپنا پیادہ ساتھ

بھوا دیاک عیسی کے سکان برنے جاؤ۔

جب قاضی کا بیادہ اور ترعی عبلی کے مکان پر بہنچ اور ایک خادم کے ہاتھ قاضی کارتعماند رجموایا توعیسلی کو بہت عصد آیا ۔ خادم سے کہا ۔

نے ہاتھ قانسی کارفعہا نہ رہجوا یا کو سیسی کو بہت عصدا یا محادم سیسے ہم جاکر کے دوکہ امبرے رقعہ برطرعہ کی بھاڑ ڈالا اور کوئی جواب نہیں دیا۔''

مدعی فاضی کے مکان ہر آیا اور سارا ماجراکہ شنایا رفامنی سے دوبارہ بیادے بھجوائے۔ عبسلی سے اُن کو اور قاضی کوخوّب میلوانیں سُنا ہیں اور دہ

بھرنا کام لوٹے ۔ بیشن کر فاضی نے بھر رفعہ لکھاکہ" اگر آب عسدالت قضہا میں آتے ہیں تواجھا۔ ور نہیں امیرالموسنین کواط آع دوں گا:

اس رفعے کے جواب بیں بھی امیر پہلے کی طرح سکتنی اور وؤدرست بیش آیا۔ اور بیادوں کو گالیوں کے سواکوئی جواب نہ دیا۔

جب بیادے نیسری مرتبہ بھی ناکام باب لوٹ نو قامنی سے اپنے دنترکو قفل لگایا اور گھر بیں جاکر جیٹھ رہا ۔ برجہ نوبیوں نے اسرالموسنین کو ان نام نشد میں گا ہے ۔ سٹ کا توسید کا دونشد میں گا ہے ۔ سٹ کا توسید کا دونشد میں گا ہے ۔ سٹ کا توسید کا دونشد میں گا ہے ۔ سٹ کا توسید کا دونشد میں گا ہے ۔ سٹ کا توسید کا دونشد میں گا ہے ۔ سٹ کا توسید کا دونشد میں گا ہے ۔ سٹ کا توسید کا دونشد میں گا ہے ۔ سٹ کا توسید کا دونشد میں گا ہے ۔ سٹ کا توسید کا دونشد میں گا ہے ۔ سٹ کا توسید کا توسی

د کترلوسی راه یا اور طریق جامر بچه در ایم به بویمیون سے ایر تو یک کو پرچه دیا که فاضی عدالت بند کرے خان نشین ہوگیا ہو۔ برش کراس سے قاضی کو بلوایا اور غضے کا سبب دریا نت کیا۔ قاضی سے تمام وانعہ گؤن گرار کی اس وفت عیلی کے کیا۔ ہارون الرشید سے ابراہیم عثمان کو نوال کو حکم دیا کہ '' اسی وفت عیلی کے مکان برجا و '۔ نمام دروازوں پر نقل ڈال کر قمرین سکا دو اور چاروں طرف مرکان برجا و '۔ نمام دروازوں پر نقل ڈال کر قمرین سکا دو اور چاروں طرف

ے رکان گھیرلو، نہ کوئی اندرجائے پائے نہ باہر آئے بائے ۔جب تک وہ اُس شخص کے پاننج لاکھ درم ادا نہ کرے و ہاں سے نہ ہلو''

ا براہیم اینے آدمیوں کو ہماہ کے کرعبیلی کے مکان پر پہنچا اور اُسے

بالميشقم

چاروں طرف سے گھیرے ہیں ہے کر بہرے بھادیے اور دروازوں پر قفل لگا دیے۔
عیسیٰ کو بچی پہرے کی خبر نو ال گئی گراس کی وجہ نہ معلوم ہوسکی ۔ بجھاکہ کسی اور بسب
سے امیرالموشین کا عثاب نازل ہوا ہی اور یہ لوگ اس کی گرفتاری کے لیے آئے
ہیں۔ مکان میں کہرام مج گیا۔ چاروں طرف سے رویے پیٹنے کی صدائیں بلند
ہونے لگیں ۔ آخر نوکرکو دروازے پر بھیج کر ڈرتے ڈرتے معلوم کرایا کہ بہرے
کس کے عکم سے لگائے گئے ہیں ''؟
نوکر نے دریافت کرنے جواب دیا" ابرا ہم کوتوال کے حکم سے "کہا" اے
بلاؤ ''جب نوکرا براہم کو مبلالا یا تو عیسلی نے اسیرالموسنین کے عتاب کا سبب

دریافت کیا۔ ابراہم نے سارا واقعہ کو شنایا عیسیٰ کی جان میں جان آئ اوراُس سے اُسی وقت پانچ لاکھ درم لاکراُس شخص کے حوالے سکیے۔ وہ اپنی رقم وصول کرکے ہاردن الرشید کی خدرت میں حاضر ہؤاا ور رقم کی وصولی کی اطلاع دی تب خلیفہ نے محکم دیا کہ عیسیٰ کے مکان سے پہرے اُٹھالیے جائیں ۔

#### ر ۱۷) حکایت خلیفه معتضد اورمساوان

صفی نامی ایک شخص امیرالمومنین معتف دے گوداموں کا مہتم تھا۔ اُس کا انتقال ہؤاتو اُس کے ذہبے بہتوں کا قرض نکلا ۔ چار ہزار دینا رامیرالمومنین معتفد کے بھی اُس کے ذہبے بنگلتے تھے ۔ دو سری طرف یہ حالت تھی کہ اس کے بال بیجوں اور عور توں کی تعداد زیادہ تھی ۔ ترکہ فرض خوا ہوں کو دے دیا جاتا تو وہ کیا کھائے ؟ امیرالمومنین معتفد سے اُس کے مربے کی خرشنی تولیخ حاجب عبداللہ بن سلمان کے ذریعے قاضی کو کہاوا پاکر ''صفی کے ترکے میں ے ہمارے چار ہزار دینار بھی وصول کرکے خزائے ہیں بھوا دیے جائیں ۔ خلیفہ کا بر بینیام من کرفاضی سے جواب دیا" امیرالموسنین کی حیثیت بھی دوسر ترض خواہوں کی سی ہو۔ ترکے میں سے حساب کے بعد جس انداز سے دوسروں کو ملے گا آگ اندازے کے مطابق امیرالمومنین کوسلے گا اُن کو پوری رقم انہیں لینی چاہیے ۔'

عبدالله بن سلمان مي كهاي يه آب كيا فرمات بي اميلوسين اورعام الوك برابركيون كر بوسكته بن ؟

قاضی ہے جواب دیا" قرض کے معاملے ہیں امیرالمومنین اور دوسرے لوگ بکیاں جبٹنیت رکھتے ہیں ''

عبدالتند بيرش كربهت حيران ہؤااور عبلاآبا ۔

چندروزے بعد معنفندے بھر رفم کے تقاضے کے لیے عبراللّٰہ بن بلیان سے کہا۔ اس نے قاصی کا بحواب دہرادیا۔ خلبفہ قاصی کی بات شن کر تھوڑی دیر سوچتارہا۔ بھر بولا" خلااس پر رحمت کرے۔ قاضی ٹھیک کہتا ہو' بُہنا نجہ وہ تقبیم پر رافعی ہوگیا اور جنتا کچھ اس کے حصے میں آبا اُسی پر تناعب کی بوئری رفم کا مطالبہ نذکیا۔ اور اس طرح خلیفہ کا عدل اور فاصی کا انصاف قیامت تک کے لیے یادگاررہ گیا ۔

## (۱۸) حکایت سلطان سنجراور آیک بنج کا شکار

ایک مرتبه شلطان سنجر بن لمک شاہ طالفان جار ما تھا۔ ابھی اُس کی سواری شہرسے بہت دؤرتھی کہ ایک لڑکا جلوس دیکھنے کے لیے شہرسے باہر آبا اور ریت کے ایک بہت او کینے ٹیلے پر اُسطار ہیں کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے دورہ دیکھا تو ایسامعلوم ہوا جیبے کوئ پرند بیٹھا ہو۔ سجھا کر شاید کو اس سے سال دارسے کمان مانگی اور تیرجو (کرابسا مارا کہ غریب بیجے کے سینے سے پار ہوگیا۔ ترک غلاموں کو حکم ہواکہ تیزی سے آگے بڑھ کر معلوم کریں پرندہ کون سا ہی ہ

نزک غلام گوڑے دوڑاکر گئے اور معصوم بیچے کی لاش اٹھاکر سامنے لائے۔ بادشاہ نے پرندے کی جگہ بیچے کی لاش دیکھی تو بہت صدمہ ہوا -اور باختیا اس کے اسونکل آئے ۔ر رہنے وغم کے مارے حالت بگردگئی ۔ شکم دباکہ اس کا خیر اسی شیلے برلے جاکر نصب کر دیا جائے اور اس لڑے کے ماں باب کو تلاش کرکے فوراً حاضر کیا جائے ۔

سوار دوڑے ہوے شہر ہیں بہنچ اور بہت شکلوں کے بعد آس لرطے کا مکان تلاش کیا۔ سعلوم ہڑاکہ غربب کی ماں مرچکی ہی۔ ہاپ موجود ہی۔ اور بہت غربب آدمی ہی۔ بے جارے کا شکل سے گزارہ ہوتا ہی۔

جب ننا ہی سوارا سے ہمراہ کے کرباد شاہ کی خدمت بیں پہنچے تو حکم ہما کہ خیبے کے اندر پہنچا ۔ کچھ کے اندر پہنچا ۔ کچھ کوگ اندر پہنچا ۔ کچھ لوگ انرفبوں سے بھرا ہواایک تھال اور ایک تلوار لیے ہوئے آئے۔ اور دونوں کو بادشاہ کے سامنے رکھ کرایک طف ادب سے کھوٹے ہوگئے۔ ملطان نے کہا" یہ تلوار رکھی ہجا در یہ انشرفیوں کا تھال ۔ دونوں ہیں سلطان نے کہا" یہ تلوار رکھی ہجا در یہ انشرفیوں کا تھال ۔ دونوں ہیں سے جو بہتد ہو تھیں اختیار ہج۔ اگر معاف کر دونو یہ دولت تھادی ہجا وراگر بدل لینا ہج تو میرا سرموجود ہی جو کھے ہونا ہی بہیں ہوجانا جائے کے کل فتیا سے بدلے لینا ہج تو میرا سرموجود ہی جو کھے ہونا ہی بہیں ہوجانا جائے کے کل فتیا ۔

اس نتقس نے زبین کو بوسہ دے کرعرض کی "جہاں بناہ! میری جا

آپ کے قاموں پرقربان، انتقام کیسا اور قیاست کا عتاب کیوں ؟ ہم لوگ حضور کے عدل وکرم کے سایے ہیں زندگی گزارتے ہیں۔ اگر فلطی ہے کبھی تھوڑا سانقصان بھی ہوجائے تو کیامضا کھ ہی حضور کی سلامتی سب سے زیاد فسروری ہو۔ کر ڈیمین کا لیک ضروری ہو۔ کر ڈیمین کا لیک حقیر ذرق مقی میں دب جائے تو کوئی ہرج نہیں لیکن سورج کو روشن رہنا جا۔ حقیر ذرق مقی میں دب جائے تو کوئی ہرج نہیں لیکن سورج کو روشن رہنا جا۔ اگرایک غریب کا دیا جھ جائے تو کوئی نقصان نہیں لیکن چاہد کا طلوع نہ ہونا ماری دُنیا کا نقصان ہی۔ اور ساری دُنیا میں میری ذات بھی شامل ہی۔ اور ساری دُنیا میں میری ذات بھی شامل ہی۔ اور ساری دُنیا میں میری ذات بھی شامل ہی۔ اور ساری دُنیا میں میری ذات بھی شامل ہی۔ اس کیے طابی جا دیا گرائی ہی تو بانی کیا اور اگریہ قربانی خون کہا تا ہے درگزرا ''

بادشاہ کے حکم دیاکہ اشرفیوں کا تصال اس کے گھر پہنچاکہ طالفان کی ریاست اس مے حوالے کردی جائے ۔

### (١٩) حكايت مراجا كاياب

ہندسنان والوں کی اور حکایتوں بیں سے ایک یہ ہرکہ نہروالہ بیں گور بال نامی ایک راجا تھا۔ وہ ہندسان کے دؤسرے راجا وَں بیں سب زیادہ نیک ،انفعاف بہند اور عقل مند نھا۔ راج باٹ لینے سے بہلے برسوں ساوھووں کی زندگی بسرکرے وُنباکے بھلے بڑے سے واقف اور دُکھ درد سے آ شنا ہوچکا تھا اور ذمانے کی سردی اور گرمی کا مزہ چکھے ہونے تھا۔اس لیے جب وہ راجا ہؤا نواس نے راج کی ندرجانی اور برجا کی عزت بہانی۔ عدل وانفاف کو ملی ظرر کھا اور بخشش وکرم سے کام لیا۔

کتے ہیں کدراجا ایک دن ہاتھی پرسوار انبروا کہ کے دروازے سے ا جار التفاكه اتن میں ایک خوب صورت دھوبن پرنظر پرای جوسرخ رنگ كيرے بينے گھاٹ كى طرف كيرات دصورت جارہى تھى - راجلت اس كاسين چره و یکماتوسوجان سے ماشق ہوگیا۔بانتیار ہوکرمکم دیاکہ ہاتھی اس کی طرف برصایا جائے۔ ہاتھی کھ دؤرگیا تفاکہ راجا کو ہوش آیا۔ دل ہی دل بی سوجاكر مين يركياكرر ما بؤل - يراى عورت سے ملنے كاخيال برايا پري اس خیال کے آتے ہی اس نے انتی لوٹایا - محل میں بیٹے کر بر مینوں كومبلايا وربولا" لكريان الهني كرية أك مبلاقه مين مبناجا بهنا بون بريمنون ي حيران بوكولوها" آب يا ايساكون ساياب كيابي و راجائے سارا وا تعد شنایا تو ہر ہمنوں سے یک زبان ہوکر کہا 'نے شک را جا کے لیے پر جاکی بہؤ بیٹیوں کو بڑی نظرے دیکھنا بہت بڑایاب ہو-كيول كرراجا ابني يرباكا باب بهونا بح-اگروه دؤسرے خاندانوں كى بهو بيليو پر قبفد کرانے کی کوشش کرے گا تو اُن خاندانوں کی عرب خاک میں رال جائے گی-اس لیے بہتر یہی ہوکہ آپ نودجل کراین باب کوجلا والیں ۔ جُناں جِه لکرالیوں کا داھیرلگا کراور گھی جھوکک کرانگ جلائ گئی۔جب آگ خوب بھر کس ابھی توراجا اٹھا اور آگ میں کؤدیے سے نعیال سے آگے بڑھا۔ آگے کے قریب بہنیا ہی تھاکہ بیچے سے بریمنوں سے آکرداس بکرا لیا اور بوك"بس كيج مهاراج! أب كاباب مِث يكا- آب سن أس كابدله چکادیا کیوں کہ باب عرکھ کیا آپ کے من نے کیا تھا۔ بدن نے انیں -اگرآپ كابدن إيكرتانوم أسے جلادية - بيان كرسك إيكياتها اوروہ اب تک بڑائ کے احساس کی آگ بیں جلتار ہا - اس لیے اُس کی

سزانتم ہوئی "

میناں چربہن ماجاکوآگ کے پاس سے ہطانے گئے۔ راجانے ایک لاکھ بالوترے دان کیے۔

### (۲۰) عکایت معمؤدغز نوی اورایک مظلوم

ایک رات مطان محمؤ دغز نوی سور ہا تھاکہ بیکا بیک آ نکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ جا ہاکہ دوبارہ نبیند آجائے گرنیند کوسوں دؤر نیکل میکی تھی ۔ بسنر پر ترم پتا اور کروٹیں بدنتا رہا ۔

جب کوشش کے بامجدکسی طرح آنکھ نظی تو فداترس بادشاہ کوخیال آیاک شا پدکوی مظلوم فریادلایا ہی یاکوئی فقیر بھو کا آیا ہی۔اس لیے سری بیند اُجِیط گئی ہی ''

غُلام كو مُحكم ديا" باسرحاكرد بجهوكون سي"؟

عُلام نے باہر حاکر دیکھا توکوئ نہ تھا۔ واپس آکر کہا "جہاں پناہ کوئ بنیس ''

محمود سن بهرج الم کسور مهم مگر ندید مذاتی تھی مذاکی ۔ وہی بے چینی اور گھرام سٹ پبیلا ہوگئی ۔ غلاموں کو دوبارہ کہا "انچقی طرح دیکھ کرآؤ ۔ کون دادخواہ آیا ہی " ہ

غلام دوڑے ہوئے گئے ادر اِ دھراُ دھرد یکھ بھال کرے واپس اکر اولے " "صنور کوئ نہیں ہو"

شلطان كوننبه بهؤاك شايد غلام الماش كرية سے جي بيراتے ،يں -

شلطان کا دروازه بند ہی توکیا ہی سحان کا دروازہ گھلا ہی۔ اگر محود ولی سورہا ہی توکوئی حرج نہیں محمود از لی جاگ رہا ہی ''

محود بیش کراس کے بالک قریب بہنج کر بولا" محود کی شکابت کیوں کرتا ہر ہ وہ نوساری رات نیری تلاش بی بے چین رہا ہر۔ بنا بچھے کیا تکلیف

کرتا ہو ؟ وہ نوساری رات تیری تلاس بی بے چین رہا ہو۔ بنا۔ ہو ؟ کس نے ستا باسر ؟ کہاں سے آیا اور کس عرض سے آیا ہو''

بیشن کروہ نتخص اُٹھ کھڑا ہؤا اور بھؤٹ بھؤٹ کررو نا ہؤا بولا 'محضور کے ایک درباری کے ہانفوں ستایا ہؤا آیا ہؤں۔ مگراُس کا نام نہیں جا نتا ۔ اُس نے میری عزت خاک میں ملادی ہی۔ آدھی آدھی ران کوستی کے مالم میں میرے گھرا تا ہجا ورمیری شرکیب زندگی کی عصمت کو داغ دارکرجانا ہجا۔ اُرکرجانا ہجا۔ اُرکرجانا ہجا۔ اُرکرجانا ہجا۔ اُرکرجانا ہجا۔ اُرکرجانا ہے۔ اس داغ کو مذد حویا نوکل قیات کے دن میرا ہانفہ ہوگا اور آب کا گریبان ''

بین کرمحودکو مذہبی غیرت اور شاہی حیّت کے جوش سے بسینہ اگیا۔غضے کا پتی ہوئی آدازیں بولا " بتاکیا اس وقت بھی وہ ملعون دہی ہوگاہ، اُس شخص کے بواب دیا " اب تو بہت رات گرزی ہے۔ شاید جِلاً گیا ہو۔ لیکن مجھے ڈر ہو کہ کل پرسوں پھرآئے گا۔

شلطان ي كها " اجماس ونت توجاً دُكل پرسون جس وفت وه آئه مجمع فوراً اطلاع كرو"

اُس شخص مے شلطان کو دُعادی اور رخصت ہوکر جلا ہی تھاکہ شلطان مے شمیرے کا عکم دیا۔ اور بہرے داروں سے کہا۔" دیکھویہ صاحب بس وقت بھی آئیں نے اہر سوتا ہوں یا جاگتا ہوں نوراً ان کو مجھ تک بہنجاؤ۔" اتنا کم کر محمود اندر اور وہ شخص ابنے گھر جبلاگیا۔

تیسری دات وه شخص ننایهی محل سرای دروازی بدیبنچا بیر دارون یا اس کی ننگل دیکھتے ہی شلطان کی خدمت، میں پہنچا دیا۔ شلطان جاگ رہا تھا۔ تلوار لے کرا تھ کھڑا ہؤا اور بولا" چلوا را توں کو اُس نشکار کرنے والی لومڑی کک مجھے بے جلو "

برشن وہ شخص آگے ہولیا اور شلطان اُس کے پیچیج پیچیج روانہ

ميخدا س

گھڑ بیجے کراس شخص نے شلطان کو وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص نورائے کا سانب بنا ہؤاسور ہاتھا۔ شلطان نے تلوار کا ایک بھر بوئر ہاتھ ایسا جایا کہ تمام فرش برانصاف کا لالہ زار کھیل گیا۔ اس کے بعد شلطان موال اور مطلوم صاحب خانہ کو مبلاکر فر مایا " اب لو تو محمود سے خوش ہوا ہے اور مطلوم صاحب خانہ کو مبلاکر فر مایا " اب لو تو محمود سے خوش ہوا ہے کہ کم محمود سے مصلی منگوایا اور ایک طرف بجھا کردورکھ مت نماز شکرالے کی بڑھی ۔ بھراس شخص کو مخاطب کرے یو جھا" گھریں کچھ کھانے کو ہو کو لاک ہے۔ کو ہو تو لاک ہے۔

أس شخص من جواب ديا "ايك چيونظى، سلمان كى كمباخاط كرسكتى ہو؟

غریب خامے میں مصنور کے لائق کوئی چیز نہیں ہی۔ ہو کچھ ہی صافر کرتا ہوں "
یہ کہروہ وسنرخوان ڈرھونٹر کرسؤ کھی روئی کے کھی کمرا سے ہوئے آیا۔
اور شلطان کے سامنے رکھ دیے۔ شلطان سے اس درجے شوق اور رغبت
سے یہ مکر اس کھائے کہ فنا یہ عمر بھر میں بھی کوئی لذیذ غذااس طرح نرکھائی
ہوگی ۔
کھائے سے فارغ ہوکر شلطان سے اس شخص سے کہا "سعاف کرنا
کمیں سے تنصیں کھانے کے لیے تکلیف دی دلیکن شنوابات یہ ہوکہ جس روز
ترین سے تنصیں کھانے کے لیے تکلیف دی دلیکن شنوابات یہ ہوکہ جس روز

کواسی جرات ہمیں ہموستی کہ وہ میرے مزاج سے واقع ہوتے ہوئے ایسی حرکت کریں ۔ مُبیناں چہ بین جس قدر زیادہ سوچتاگیا اُسی قدر مالیقین بڑھتا گیاکہ اتنی بڑی گشتاخی کی ہمّت مِرف بادشا ہوں کی اولاد کو ہموسکتی ہی۔ کیوں کہ یہ عام طور بر عرور کے نشنے سے ست رہتے ہیں ۔ مُبیناں چہ بش تم اے یہ این میال یہ بین کسی ذنوں کو قبل کے دو سی ا

ین تھارے ساتھ بہاں ابیے کسی فرزند کو قتل کرنے کے ارادے سے
ایا تھا۔ لیکن قتل کرنے بعد جب میں سے اس کی صورت دیکھی تو
معلوم ہواکہ یہ میرا فرزند نہیں بلکہ کوئی غیر شخص ہو۔ اس لیے میں سے خدا
کا تسکر ادا کیا ''

#### (۱۷) حکایت ۔ ا ذان کا ڈر

بغداد کے کسی سوداگر کا یک سپر سالار کے ذمے بہت سا ڈپیہ تکانا تھا لیکن سپہ سالار کے ذمے بہت سا ڈپیہ تکانا تھا لیکن سپہ سالار کسی طرح ادا نہ کرتا تھا۔ سوداگر جب بھی تقافے کے بیے اس کے مکان برجاتا وہ اُسے گالیاں دیتاا در بے عزنی کرنا تھا۔ سوداگر نے بڑے برٹے لوگوں کی سفار شیں بہنچائیں مگر کوئی نتیجہ نہ لنکلا۔ نوشا مدیں کیں اوبا وصویالیکن بے سود و سوداگر کہتا ہوگہ دن بی ا بینے کسی دوست کے سامنے بہی ردنا رود ہا تھا۔ اُس سے کہا " بین تھاری رقم کی وصولی کی ترکیب بتاتا ہوں زرا میرے ساتھ بازار یک جلوائ

پیناں جہیں اپنے دوست کے ساتھ ہولیا۔ وہ جھے ایک درزی کی دکان پر لے گیا۔ درزی ڈکان کے دروازے پر بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کرر اسلامی میں۔ میرے دوست سے جھے سے کہا "اپنا واقعہ اس درزی کوشنا دو۔ یہ تھاری رقم دلوا دے گائ

بین سے ابناسارا واقعہ درزی کوشنایا ہے شن کروہ اُٹھ کھڑا ہؤا اور بولا " آؤ تھاری رقم دلواؤں "

ین اور میرا دوست درزی کے ساتھ ہولیے۔ تھوڑی دؤر جل کریش سے
اپنے دوست سے کہا" تم شاید مجھ سے مذاق کررہے ہو۔ بڑے بڑے لوگوں نے
سفار شیں کیں مگرائس ہے ایمان میہ سالار سے ایک کوڑی تک نودی نہیں۔
اس ہے چارے درزی کی وہ کیا پرواکرے گا۔ پہلے کی طرح ذلیل کرکے باہر
انکلوا دے گا"

ميرا دوست بولا " نم جاء توسهي بتحفاداكام بوجائے گا "

MA

الغرض فرزاکا نیتائی درزی کے ساتھ سبہ سالار کے مکان پر پہنچا۔ بیبیوں خادم ادر سپاہی درداذے پر موجود تھے۔ درزی کو دیکھتے ہی تعظیم کے لیے آٹھ کھوٹ ہوں اور ہاتھ جوئے نے کے لیے آگے بڑھے۔ درزی نے اسبر کو بؤجھا جوا ملا" شکارکو گئے ہیں ۔ جناب ہے کس طرح قدم رنج فرایا واگرکوئی ایسی خدست ہڑجوا میر کے بغیرا نجام دی جاسکتی ہی تو ہم حاضر ہیں ، ورند اسبر کا انتظار فرائے "
مرزی ہے کہا" بیش انتظار کرتا ہوں "خادم ہمیں اندر سے گئے اور مرزی عربی امیرآ پہنچا۔ درزی کو دیکھ کربہت ہوئی عرب تک تعمیل نہ مربی اور مزید خاطرواری کے لیے بولا" فرائے ، کبامکم ہی جب تک تعمیل نہ کوئوں گا کپڑے نہیں بدلؤں گا "

درزی مے کہا" اس سوداگری رقم اداکردیجیے "

سپر مالار ہے ہواب دیا " اس وقت خزا ہے ہیں پانچ ہزار درم سے زیاد ما مار ہیں۔ ان سے کہ دیکھے کہ تی انجال تو یہ قبول فرمالیں ۔ باتی رقم بی قبط میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک اندر اندر اداکردوں گا۔ اگرایک مہینے میں اوا مذکر سکوں تو بی ایک میں میراسا مان یا مکا فروخت کے ایٹا رہتے رصول کرلیں "

برکہ کرائس سے آدمی بھیج کریا پی مہزار درم منگوائے اور درزی کو گواہ کرکے میرے حوالے کردیے۔ رقم وصول کرے بین خوش خوش درزی کے ساتھ اس کی ڈکان پر آیا اور ٹر پید اس کے سامنے رکھ کر بولا "یہ سب رقم آپ کی ہو۔اس بیں سے جننی آپ کی ہو۔اس بیں سے جننی آپ جا ہیں قبول فرمائیں "

درزی سے جواب بیں کہا" فداے تعالی تھیں مرکت دے مجھے

ایک بینے کی بھی مؤرت نہیں ہی۔ فیریت سے گھر جاؤا وراینی رقم سنسمال کر ایک جاؤٹ

میں ہے کہا" ایک گزارش اور ہر اور دہ یر کجب استے بڑے بڑے مرے مرز لوگوں کے کہنے میں سے سیالار سے مبری بات ندشنی اور جھے کوڑی مک ندری توکیا وجہ ہر کہ آب کے ایک إنشارے بروہ سیدھا ہوگیا۔آپ کا آمس پر ایساکون سا اثر ہو ؟؟

درزی نے جواب دیا "اسے بؤچھ کر کمیاکردگے ؟ آم کھانے سے کام بیر گنے سے کیا کام، مُدایے تھا دا کام کردیا۔ اُس کا شکرکرو اور گھر خاو کہ برے کام کا بھی ہرت ہور ہا ہی'

الله الم المراق المورا المراق الم المورى الما ورزى الله الموالية المراق المراق

چاہاکہ اُن کی مددسے اُس عزیب کو اُس طالم کے پنجسے چُھڑاؤں۔ نرک اُجِگر اُدی ستی کے عالم بیں غفتے سے بھرا ہوا ہا تھ بیں الموار لیے باہر نکلا اور ایک لیے بیں تام لوگ بھلگتے نظر آئے۔ بیں سے اُسے پھر سجھا نے بھر سکھا لے کوشش کی مگراس نے ایک نہ شنی اور لا توں اور کھونسوں سے میری دوبارہ لواضع کرکے اپنے کھر بین جا گھسا ۔ شکر ہو کہ اس نے الموارسے میری خبر نہ لی۔ ورنہ تھیں آج یہ پانچ ہزار درم مز سلتے ۔ الغرض بیں دوبارہ مار کھاکر گرنا پرط تا اپنے کھر بہنچا۔ ریخ وغم اور غفتے کے مارے میرا برامال تھا۔ آدھی رائ تک کہ ایسے کھر بہنچا۔ ریخ وغم اور غفتے کے مارے میرا برامال تھا۔ آدھی رائ تک کہ رکھوں کا عالم طاری کے بھیلی کی طرح تو پتارہا۔ بھوک بیاس اور بے خوابی نے جنون کا عالم طاری کر دیا تھا۔ اسی جنون کا عالم طاری کے بیاس اور بے تھا گاکہ جبح ہوگئی اور اُس سجد میں جاکرا ذان دے دؤں تو وہ بے ایمان سجھے گاکہ جبح ہوگئی اور اُس منطلؤم کو چھوڑ دے گا۔ چناں جبر بی فوراً سجد میں بہنچا اور بینار برجرط ھوکر اذان دینے لگا۔ اس سے فارغ ہوکر وہیں بیچھ رہاکہ دیکھوں غیب کے پرد اذان دینے لگا۔ اس سے فارغ ہوکر وہیں بیچھ رہاکہ دیکھوں غیب کے پرد سے کہا ظاہر ہوتا ہی ۔

بھے بیٹے ہوئے تھوڑی ہی دبرگزری ہوگی کہ مطرک پر شعلیں دکھائی اور آوازیں مُناکی دیں۔ بچھلوگ سجدکے دروازے پر آئے اور جِلاکر اوے "یہ اس وقت اذان کس سے دی ہی" ؟

میں سے کہا "میں سے دی ہر اور .....

ایک نے بات کا مل کرکہا" جلونھیں امرالموسنیں ملاتے ہیں'' یش کریش بینارسے آترااور آن کے ساتھ بارگاہ خلافت میں پہنچا میرے ساتھی باہردہ گئے۔ امرالموسنین معتضد کی خدمت میں حاض بو اسلام اور دست ہوسی کر حکالقوام لیروسنین نے دریافت کیا "تم نے وقت اوان کیوں وی ؟ کیا تھویں معلوم نہیں کہ اس سے کیسے دریافت کیا "تم نے وقت اوان کیوں وی ؟ کیا تھویں معلوم نہیں کہ اس سے کیسے کیے نقصانات ہوئے ہوں گے ؟ روزہ داروں سے کھائے ہیے بغیرروزہ رکھ لیا ہوگا کوتوال سے گشت ختم کردی ہوگی چہرہ دار گھرچل دسیے ہوں گے" بیں سے عرض کی" اگرامیرالموسنین اجازت مرحمت فرمائیں اور جان کی امان پاؤں تواس بے وقت کی اذان کا سبب عرض کروں ''

فرماً يا "كهو"

یں کے شروع سے آخر تک سارا فقتہ کہ منایا اور اینے زخموں اور چوٹوں کے تمام نشانات و کھائے ۔ خلیفہ نے بدر حاجب کوحکم دیا " فوراً جا دُاور اُس عورت اور تُرک کواسی وقت صاضر کرد'؛

برر حاجب گیااور تھوڑی دیریں اس ترک اور عورت کولاگر پیش کرد! -امبرالموسنین سے عورت سے صورتِ حال دریانت کی ۔اُس سے وہی واقعہ شنادیا ہوئیں شناچکا تھا ۔اس برخلیف سے برر کوشکم دیا کہ" اس عورت کواس کے خاوند کے پاس سے جا دُاور اُس سے کہوکہ اس بے جاری کو کھیے شکیے اور اچھا سلؤک کرے ''

پھر بھے قریب آیے کا تھم دیا۔یْں پاس آکر کھڑا ہوگیا تواُس نے تُرک غلام سے بڑچھا "متری کتنی تنواہ ہی"؛ غلام لے ہواب دیا "اتنی " یؤچھا "خرج کتنا ہی"؟ جواب ملا "اتنا "۔

اس پر بگر الولا" اس کے باوجود تو ایک کنیز نہیں خرید سکتا؟ سہی ۔ نیکن میری ہیبت کا تیرے دل پر کوئ انز نہیں ؟ جو تجھے گناہ سے مازر کھ سکے ''

غُلام کوئی جواب نہیں دے سکا۔ خلیفہ نے ایک بورا سنگوایا اوراس بیں عِلام کو ہند کراکے او برے خوب تھھ کائی کرائ ۔ پھر مجھ سے فرمایا" آیندہ بھی جب کبھی کوئی الیسی حرکت ویکھونو ترکوں کو سنع کرو ۔ اگروہ مذمانیس تو مجھے اطلاع کرسے کی نشانی اذان ہی ۔ جب کبھی بے وقت اذان کی آواز مبرے کانوں میں بہنچ گی۔ میش مبھے جاؤں گاکہ تم کسی بڑی بات کے متعلّق مجھ سے کھے کہنا جاستے ہو''

یہ شن کریش سلام کرے رخصت ہوا۔ خیال تویہ تھاکراذان کے معالم سے صرف بین اور امیرالمومنین باخبر ہیں۔ بیکن ہؤا یہ کہ یہ واقعہ دؤسرے ہی دن تمام دربارلوں مصاحبوں اور عہدے داروں بیں پھیل گیا۔ اوران کے ذریعے تمام فوجیوں اور غلاموں بلکہ تمام تشہروالوں بیں شہور ہوگیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلاکہ جھے اس دن کے بعد کھی ہے وقت اذان دسینے کی ضرورت نہیں ہوئ کیوں کرمبری اس ہے وقت اذان سے سب ڈرتے ہیں "

# (۲۲) حکایت مشلطان معز الدین محدین سام غوری کی انصاف بیندی

شلطان شہید معزالدنیا والدین محدسام کو تہروا کہ کی فتح میں ناکام رہ کرعز بین لوٹے ہوئے کھے ہی دِن گزرے تھے اور وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کے بیے جنگی نیاریوں ہیں مصرؤف تھاککسی نے عرضی لکھ کر بھیجی کہ نہروا کہ بیں ایک مشہور سوداگر ہی جس کا نام وسالہ ابہر ہیں۔ وہ ہمیشہ لاکھوں کا مال شجارت کی عرض سے ان علاقوں ہیں ہمجوایا گرتا ہیں۔ چہوایا گرتا ہیں۔ گان جہواں جان علاقوں ہیں جمجوایا گرتا ہیں۔ گان جہوں کا مال غزنین آیا پڑا

ہر۔ اگر با درشاہ سلامت چاہیں تواس مال کوضبط کرے نیزائے ہیں بھجوایا جاسکتا ہر۔ اس سے مورف خزانہ معمد ہوگا بلکہ شاہی شان وشوکت بیں بھی اضافہ ہوگا''

شلطان نے عرضی کی بُشت برلکھ دیا کہ ' دسالہ آبہر کا یہ مال اگر نہروالہ بس ہوتا اور وہاں اس پر فبفنہ کیا جاتا تو ہمارے لیے حلال تھالیسکن عزین بس اس مال پر قبفنہ کرنا ہمارے لیے حرام ہی''

یہ اسی انصاف بیندی کی برکت تھی کہ دوسال ہوں بادشاہ کریم قطالیے نیا والدین نے دہلی سے نکل کرنہروالہ پر حملہ کیا اوراًسے فتح کرکے چھوڑا ۔



# اباتم

# درسيرملوك وما نرايتان درملك داري

### (۱) حكايت محمؤ دغر نوي اورايك علام

ایک دن بمین الدوله محمود بن سبکتگین جمعے کی نماز پڑسف جارہا تھا۔ راستے بیں ایک نوئب صؤرت نرک غلام کھڑا نظر آیا ۔ شلطان کی سواری قریب بہنجی توغلام نے نربین کو بوسہ دیا اور سرمجھکا کر کھڑا ہوگیا ۔ شلطان سے گھوٹے کی پاک روکی اور پڑچھا تو کون ہج اور کیا چاہتا ہے"؟

غلام ہے جواب دیا "مجھے فلاں سوداگر ترکتان سے لایا تھا اور تمام طبع محمد یہ کہتا آیا تھا کہ "مجھے شلطان کی خدمت میں لے جاکر پیش کروں گا اور اس کے خدمت گاروں میں دکھا دؤں گا " جُناں جبہ بیں ہے اس امیدی وطن جھوڑا اور سفر کی تکلیفیں برداشت کیں۔ نیکن جب بلتج بہتے او اس امید کے فلاف اس سے جھے حسن بن عبدالدہ دبیرے ہاتھ ایک ہزار دینا دمین فروت کردیا۔ اس دن سے آج تک بین اس کی فنید میں ہوئ ۔ آج موقع پاکر گھر سے نکلا اور حضور کے قدموں تک پہنچا ہؤں تاکہ ابنا قصہ حضور کو مناؤں " میں مناوں نے میں اس کی بیشانی بربل بڑ گئے ۔ غصے کے مربط ان بین بورے اس کو خوب بیٹو " مارے کا نبیتے ہوے اس کے نہیا ہیوں کو حکم دیا کہ "اس کو خوب بیٹو " مارے کا نبیتے ہوے اس کے نہیا ہیوں کو حکم دیا کہ "اس کو خوب بیٹو " مارے کا نبیتے ہوے اس کے نبیا ہیوں کو حکم دیا کہ "اس کو خوب بیٹو " مارے کا نبیتے ہوے اس کے نبیا ہیوں کو حکم دیا کہ "اس کو خوب بیٹو "

ب ہبوں نے مکم کی تعیل کی جب خوب پر بیط شیکے تو فرمایا "اسے سون
بن عبداللہ کے پاس کے جا و اور ہماری طرف سے کہو کہ بڑے افسوس کی بات
ہو۔ تو اس غلام کے لیے تو ہزار دبنا دخرج کرسکتا ہو گر شود دم تنخاہ بن ایک
دربان نہیں رکھ سکتا۔ ہو تیری ڈیوڑھی پر بہرہ دے ۔ تاکہ تیراغلام باہر مذکل سکے
اور ہم تک سزآ سکے " شلطان سے یہ کہ کر گھوڑا بڑھایا۔ ادھر لوگ اُس غلام کو
اس کے مالک کے پاس لے گئے ۔

جیب شلطان نمازسے فارغ ہوکر محل ہیں بہنچا اور عقرکے وقت دربار ہؤا نوا بک مصاحب لے عرض کی" آج تو بادشاہ سلامت لے اس غلام کو بہت سخت سزا دی ''۔

ملطان نے ہواب دیا "بہت سخت سزادی ہی بی تو اسے دو کرائے۔
کرلے کا حکم دیتا گر خیال آباکہ حن بن عبداللہ کے ایک ہزار دینارضائع ہوں گے۔
وجہ یرکہ اگر ہم اس غلام کو سزانہ دینے اور یوں ہی چھوڑ دیتے تواس کا نیجہ یہ
تکاتا کہ آبیدہ جب کبھی کوئی غلام اپنے آقاسے ناراض ہونا یہی طریف اختیار کرنا
اور اس طرح تمام غلام اپنے بالکوں کو نقصان پہنچا تے۔ زیادہ تر الک ہمارے
اُمرا اور نوجی سروار وغیرہ ہیں اور وہ ہمارے لیے بیبیوں جنگوں ہیں حقہ لینے
اُمرا اور نوجی سروار وغیرہ ہیں اور وہ ہمارے لیے بیبیوں جنگوں ہیں حقہ لینے
ہیں اس لیے غلاموں کی خود غرضی کی وجہ سے ہم اپنے قدیم ضرمت گاروں
کوناراخی نہیں کرسکتے ''

### (۷) حکایت۔ نااہلوں کی نریریت

ایک دن امیرالموسنین معنصم سے احمد ابی داؤد سے کہاکہ درمبرا بھای ماموں

10

جس اہل کارکو پڑھاتا تھا، وہ اپنے آپ کو اس کے لائن ثابت گرکے دکھاتا تھا۔
ابیے لوگوں کی وجہسے نہ طِرف مخلوق کو فائدہ پہنچتا تھا بلکہ حکومت کا کام بھی
خوب چلتا تھا۔ طاہر الحین عبداللہ طاہر اور احدابی خالد کیسے معقول اور
قابل اشخاص گزرے ہیں۔ برخلاف اس کے مجھے کوئی ایساننخص نہیں یلا۔
جس سے حکومت کے کارو ہار میں مدومل سکے "

قاضی احرابی داوُد سے جواب دیا" یا امبرالموسنین ابات بر ہر کہ الموں برط کا خیال رکھنا تھا اور آپ شاخ پر نظر رکھتے ہیں۔ شاخ کو کتنا ہی بانی سیم ہے بھل پھول نہیں دے سکتی ۔ نا اہلوں کو ترقی دینا، شور زمین میں بھے بونا ہو''

#### (١٣) مكايت عبداللدين طابراورايك الميرزاده

ایک دن عبدالله بن طاہر نے دربارِ عام کاحکم دیا تھا۔ مختلف لوگ اپنی ابنی ماجتیں چین کررہے نے کہ استے ہیں عزبین کا ایک تشریف زادہ ہو حسب نسب کے لحاظ سے بلندمر تبہ رکھتا تھا اور طاہر کے مخلصوں ہیں ہے تھا، کیا اور طاہر کی تعریف کرے بولا" امیر پرمیرے دوحت ہیں ۔ حقی خدمت ادر حق نعمت ۔ آمید ہوکہ حضوروہ دولوں حق آج اداکر دیں گئے ''

امیرعبدالللدن بؤجها "وه کون سے حق ہیں - بیان کرو " اس سے جواب دیا " فلال روز جب حضور کی سواری ہمارے گو ہوئی تھی ۔ ہیں سے گھر
کے باہرا چھی طرح چھڑ کا وکرا دیا تھا تاکہ امیر کے دامن پر گردو فبار نہ بیٹھے ۔ بہ
ہو حق نعمت ۔ پھرایک مرتبہ جب حضور سوار ہونا جا ہتے تھے ، بیش سے دوڑ کر
حضور کو سہارا دیا اور گھوڑے پر سوار کرایا ۔ بہ حق دولت ہی "

امیرے جواب دیا "تم علیک کہتے ہو۔ نمھارے یہ دونوں حق مجھ پر ہیں۔
بناؤیش بیر عنی کس طرح ا داکروں" با غز نبن کے شریف زا دے لئے جواب
دیا "اگرامیریہ دونوں حق اداکر ناجلہ نے ہیں تو باورد بچھ عطا فرائین تاکہ دہاں
سے ایک لاکھ درم وصول کرلوں ادرار ام سے زندگی بسرکروں "
میر نے بوجھا "اگریش یہ ایک لاکھ درم تھیں ہیہیں دے دؤں توکیسا جو اور کی ولایت کے جھگڑوں سے نے جاؤگ "بجواب دیا "یا امیر حکومت میں بھورت ہے وہ کسی دولت ہیں نہیں ہے۔"
جو تطف ہی وہ کسی دولت ہیں نہیں ہے۔"

امیر عبدالله ی حکم دیا که باورد کی امارت اس کے حوالے کردی

-2-10

#### رس حکایت - آبادی میں اضافہ

شخ ابوسېل تستري رحمته الله عليه بيان كرنے ہيں كه جب زياد بن بهل خواسان كااب بيوا نواس سے بعص ملاكر بؤچھا "نجات اور بادشا ہى كاطر بيقه كون ساہر ؟

یش کے جواب دیا " دولؤں چیزوں کی بنیا دانصاف، بزرگوں کے حقوق کی نگہ داشت ، کمجی سے پر ہیز اور سچائ برعمل کرلے بر ہمو''

زیا دیان باتوں کو ذہن میں رکھااوران پر عمل کیا ہنواسان کے حد ؤد میں ایک شہر تھا کسی زیائے ہیں و بران تھا اور اب اس کی آبادئی ہیں میں ایک تھی کی تعلی کے زمانے میں بڑھ گئی تھی ۔ لیکن خراج دہی چلاآتا نھا جو اس کی و برانی کے زمانے ہیں نھا یشہرے لوگ ڈریتے تھے اور دُعاکرنے تھے کہ زیاد کاگزُر ادھر نے ہو۔ در مذ

شہر کی آبادی دیکھ کروہ خراج بڑھا دے گا۔ انفاق ایسا ہؤاکہ ایک ٹرننہ زیاد اس شہر کی آبادی دیکھ کر ہمت خوش ہؤا اور شہر کے سربرآوردہ رؤسا کو مبلاکہ ہماکہ اصل خراج بیں ، منادی کراہ کی گرفت کی مربط کے جانے ہیں ، منادی کراہ کہ کہ جوشخص عارتوں میں اصافہ کرے گا بیں اُس کے خراج بیں کمی کردوں گا۔ کہ جوشخص عارتوں میں اصافہ کرے گا بیں اُس کے خراج بیں کمی کردوں گا۔ جسب رہایا نے برشفقت دیکھی تو عارتوں میں شوق سے اضافہ کرلے کا کی ۔ اوروہ شہر پہلے سے زیادہ آباد ہو گیا ۔

#### (۵) حكايت مي الملك اورايك مرط صيا

سلجو قبوں کے عہد ہیں مجدالملک نیشا پورکا وزبر تھا۔ ایک مرتنہ اس کے ایک مانہ اس کے الملک ایک عالی شان محل بنانا جاہا۔ تعمیر کی جگدایک غریب مجراحیا کا گھرتھا۔ جوالملک کے آپ کا ایس گرادیا اور این محل نعمبر کرلیا۔ مجرا حیالگھرے بے گھر ہمو کرصدے کے آپ باگل ہموگئی۔ فنبرستان میں گھومتی اور بدوعا کرنی کر'' اہلی مجدالملک سے سیارگھر اُبحاط ہم تواس کا گھرا جائے۔ اسے بھی اس کے محل میں رہنا بسنانصیب مذہوں محل ایس رہنا بسنانصیب مذہوں مدالملک کو اُس محل میں رہنا نصیب مذہوں مذہور اور وہ مرکباء ایک مقرمت کے بعد مراحیا ہے اور اس محل کا ایک حقد خرید اور اُس میں رہنا گئی۔

راوی کہتا ہوکہ بی اکٹراس بُراھیا کی زیارت کوجاتا نقا۔ بی سے اس سے سوال کیا کہ "جب شخصے اپنے گھر کی قبیت نہیں ملی نقی تو تؤرین یہ مصتہ کیوں کرخرید لیا 'ؤ

مُرْهِياكِ جواب ديا ١٠ أيك دن بن جنگل بين بيمررسي نقعي اور

می الملک کو بر دُعاوے رہی تھی کہ ایک شخص میرے پاس آیا اوراشرفیوں کی ایک تخصی میرے پاس آیا اوراشرفیوں کی ایک تخصیلی دے کر بولا" بہتھ بلی شلطان ابرا بیم سے عزبین سے بھیجی ہجر تاکہ تؤ اس رخم سے ابنا گھوٹر یہ سکے اور آیندہ شلمانوں کے حق بیں بدوعا نہ کرسکے ۔ بہتناں جبہتی سے وہ تھیلی کے لی اور اُس سے ابنا گھواپس خرید لیا ''

#### (۷) حکایت کام باب سفیر

جب مهاب بن ابی صفره سے قطری بن الفجات کونکست دی اور بشمار مال نبیمت ہاتھ آیا تواس سے بہت سامال مالک کو دے کر حجاج کی خدمت بیں روانہ کیا ۔ جیلتے وقت اُسے نصیحت کی کہ'' دیکھنا' زبان قابؤ میں رکھنا۔ کیوں کہ زبان کا گھا وُ' بھل لے کے گھا وُستے زیادہ گہرا ہوتا ہو'' الغرض جسب مالک ہے جانے کی خدمت میں حاضر ہوا تو حجاج سے پوچھا "تھا را نام کیا ہو''؟ مالک سے جواب دیا '' مالک''۔

حِهَاجِين بِرَجِها "مبلب كوكس حال بس جيورًا"

مالک نے جواب دیا ''خوش وخرم اور نتج سند دوستوں کنے خوش کرسانا اور دُشتنوں کو سزا دیتے ہیں مصرؤف ۔ وشمن آس سے ڈریے تھے اور دوست اپنی مُراد کو پہنچے رہے نقے''۔

عجاج سے پوچھا" نورج سے اُس کا سلؤک کیسا ہی"؟ مالک سے بواب دیا "بحس طرح مائیں اپنے بیچوں برشفقت کرتی ہیں"۔ عجاج سے دریانت کیا ۔" نورج اور رعایا اس کی نریاں برداری کس غرت کرتی ہی ؟ بهواب دیا "جیبے حلال کی اولا دا در زرخرید غلام اسبین برزرگوں اور آقاؤں کا تحکم بجالاتے ہیں "

بؤجها "سباهبول كى تربيت اور حالت كيسى ہو" ۽

جواب دیا «نعتوں میں بلے ہیں اور خدمتوں سے خوش ہیں "

حجاج من در بافت كبيا " بزم ورزم بي أن كاكبيا حال بر"

مالك مدا جواب ديا "رزم مين ايني جان كي اور برزم بين مال كي بروا

نہیں کرتے "

بوجها معقطری خارجی اور مهلب بین کس طرح گزری "

جواب دیا " دو نون حربیف طاقت ورتھے مگرتطری ناکام ر اور ہیں

خُدال کام یابی عطاکی بجب اُسے شکست ہوئ نوجم نے اُس کا تما قب

كىياءكيوں كەمناسب يەمىلوم ہۇ اكەشكىت كوۇشمن كادوست بنا دىيں "

حجاج سے بو بھا " مہاب کے فرزندوں کا علم و ہزکے تحاظ سے

كيامال بريء

مالک سے جواب دیا" علم وہشرکے محاظست اُن کی جینیت ایک دائرے کی سی ہی جس کا اقبل اور آخر معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے یا شن کر چارج سے کہا"اس جوان مردیے اتنی اچھی ہاتیں کیں کرمیلب

کی ہماری نظروں یُں فدرہ عرّبت بیداکردی ''

(٤) حكايت عليف مصورا ورايك اعرالي

ایک دن امیرالمومنین منصور این مصاحبون اور ندیرون مین میشما

باتیں کررہا تھاکہ اتنے بی ایک اعرابی نے اکرایک قصیدہ پینی کیا ، اور مکم ملنے پر شنایا ۔ تمام ماضرین نے اس قصیدے کو بین رکبا اور سارہا ۔ منصور سے بھی بہت داودی ۔ داودی ۔

جب منصوراً مل کرجائے لگا تو اُس کے مصاحب تھوڑی دؤرنگ چھوٹے کے لیے ساتھ ہو لیے ۔ اعرابی بھی اُن بیں شامل تھا۔ راستے میں اُس سے ایک مصاحب سے کہا" میراخیال ہو کہ امرالمومنین مجھے مال دار کردے گا "
مصاحب سے کہا" میراخیال ہو کہ امرالمومنین فضول خرج نہیں ہو جو بھھ دیتا ہو جاب دیا "امبرالمومنین فضول خرج نہیں ہو جو بھھ دیتا ہو حساب سے دنیا ہو "

اعرابی ہے کہا '' انجھا اگردہ مجھے مال دار نہیں کرے گا تو سزا تو ضرؤر دے گا۔''

مصاحب نے جواب دیا" نہیں امیرالموسنین اتنا تیز مزاج نہیں ہر کہ خواہ تھیں سزا دے ''

يەشن كراعوا بى بولا" تونجىم تمھاراامىر د بوانىز سى ئ

پرچ نوسیوں سے برخبر منصور کو پہنجادی -اُس سے اعرابی کو مبلاکر نوجھیا " نونے مجھ ہیں دِلوانگی کی کون سی علامت دیکھی ' ہ

اعرابی مے جواب دیا"عقل مند وہ ہوتا ہو کہ اپنی نظروں کو محفوظ رکھتا ہو۔ اور حب کسی کی طرف دیکھتا ہو نو اُس میں اپنی نظروں کا انٹر ببیدا کردتیا ہو۔ جب آپ سے میری طرف دیکھا اور مجھ میں آپ کی نظروں کا کوئی انٹر پیدا نہ ہو انو میں سے محدلیا کہ آپ کی نظریں دھند لی ہیں۔ اور جس شخص کی نظر دھند لی ہوتی ہو وہ دیوانہ ہوتا ہو "

منصورك برجواب بهت ببندكيا اورأس اعرابي كويجاس بزار درم

### (۸) حکایت۔ میں نصیحتیں

جب حجاج بن پوسف نے عبید بن پر بحار بی کوبھرہ اور اہوا زکا والی مقر رکیا تو نصیحت کرتے ہوئے کہاکہ معاملات بین قسم کے ہوتے ہیں: اوّل وہ جو نادانی سے پیچیرہ ہوں۔ دؤسرے وہ جوافیال کی خوابی سے خواب ہو<sup>ں</sup> اور تبسرے وہ جو حکومت وریاست کی منتا کے مطابق ہوں۔ اس لیے خیال رکھوکہ اگرکوئ معاملہ بیچیدہ ہوجائے تو عقل مندوں سے مشورہ کرو۔ برقسمتی سے کوئی کام خواب ہوتو اس سے پریشان نہ ہو۔ اور جب حکومت کے مطابق کوئی معاملہ ہو تو خواب ہوتو اس سے پریشان نہ ہو۔ اور جب حکومت کے مطابق کوئی معاملہ ہو تو خواب ہوتو اس سے پریشان نہ ہو۔ اور جب حکومت کے مطابق

جب عبید بھترے بہنچا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لباتو اُس نے دہاں کے حالات کا جائزہ لباتو اُس نے دہاں کے خارا ورسر برآوردہ لوگوں کو مبلا یا اور اُن سے پؤچھاکہ"تم ہیں ہے زیادہ تجربے کاراور بھھ دارشخص کون ہیں"ہ

لوگوں نے ایک بوڑھے کسان کی طرف اشارہ کیا۔ پیناں چہ عبیدیے ہر معلسلے ہیں اُس کسان سے مشورہ لینا تبروع کر دیا کسان سے پؤچھا '' پہلے مجھے یہ بتاؤکر تم لے ولایت کا کام کس لیے قبول کیا ہم ؟ خداکی رضائے لیے یا تجاج کی خوش لؤدی کی غرض سے بااپنی ذات کی خاط' ؟

بیند کے جواب دیا۔ 'اصل بیں تو یہ کام اپنی ذات ہی کی خاطر شروع کیا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خواہش تھی کہ خُدا کی رضا کو اپنی ذاتی غرض پر ترجیح دؤں۔ نیز چوں کہ حجاج سخت آدمی ہو اس لیے یہ بھی نہیں جا ہنا كراس كے مزائ كے خلاف كوئى كام كرؤں "

کسان نے کہا" ان بینوں باتوں کوشکل سے ایک جگر جمع کیا جا سکتا ہو۔ لیکن اگرآپ میری نصیعت مانیں نو کام یابی حاصل کرسکتے ہیں ''

عبید کے جواب دیا "بن تھاری نصیحت طرفر مانوں گا۔ بؤر سے کے جواب دیا " نوشنے ۔ پہلی بات یہ ہزد آپ کے احکام ختلف لوگوں کے حق میں مختلف نہ بول یعنی ہرخاص وعام ، امبر غریب اور چھوٹے بڑے کے لیے کیسال عمکم ہونا چاہیے ۔ تاکہ خارے تعالیٰ کی خوش نؤدی حاصل ہو سے دوسرے دربان کو حکم دیجے کہ ملازموں اورابل کاروں کو تھوڑی دیر درواز کی بردو ہے رہیں بھر آہتگی سے آپ کی خدمت بی لائیں تاکہ اُن کے دلوں بین آپ کی ہیبت اور رعب بیبا ہو اوراس سے بھی کوئی بریہ یا تھ قبول نہ تیسری بات یہ ہوگہ آپ اُس شخص کی طرن سے بھی کوئی بریہ یا تھ قبول نہ کہ رہیں تاکہ کوئی آپ ہیسی تیم کا الزام نہ لگا سے اور یہ جانے کی نارائنگی کا کہیں تاکہ کوئی آپ ہیسی تیم کا الزام نہ لگا سے ۔ اور یہ جانے کی نارائنگی کا سب ہو یہ

عبیدکہتا ہوکہ ' بین سے ان نینوں نسیعنوں پرعمل کیا اور اُن کی دہے سے مجھے بیسیوں مالی فائدے پہنچے 'ئ

#### (۹) حکایت رانصاف کا بدله

وَیْ بَن منصور ہے جب خواسان برقبضہ کیا نوسبِ معمول رعایا کے مالات معلوم کرنے ، ظالموں کو منزا دینے اور مظلؤ موں کی فریاد کو پہنچنے کی طرف یوری یوری توتیم کی مُنک کاکوئی حصد ایسا نه تفاجهاں اُس سے جاسوس اور خرنگار مقرر منہ ہوں۔ اورا سے زرا زراسی بات کی اطلاع منہ دینے ہوں۔
ایک دن شکار میں گیا ہوا تھا ۔ انفاق سے ابنی سلطنت کی حدود سے
دورنکل گیا اور ایک ایسی وادی ہیں آ پہنچا جہاں اس کی رحایا کے کچھ خاندان
آباد ہوگئے تھے ۔ انفاق سے اس کے نشکرے ایک سیاہی کے بارگا اور
ذرح کرلی ۔ گائے کے مالک کو خرطی تو وہ نوح کی خدرت ہیں حاضر ہموًا اور
اس زیادتی کا رونا رو لے لگا۔ نوح لے اُس سیاہی کو پکڑو وا بُلایا اور سخت
مزاد ہے کے بعد اس کا کھوڑا جھین کرگائے کے الک کے حوالے کر دیا۔
اس زیادتی کا رونا رو لے مقار اخوں نوح اسی وادن کے شرب مقیم تھا۔ گر
ان باتوں کو زیادہ عرصہ نہ گرزرا تھاکہ عمور ہیں لین سیامی کو بیا نوح کے
اس کو اس شخون کی خریک مدتھی چنن انفاق سے گائے کے معالے
اس کو اس شخون کی خریک مدتھی چنن انفاق سے گائے کے معالے
بن نین کے ارادوں کا حال معلوم ہوگیا ۔ چوں کہ اپنی گائے کے معالے
بین نوح کا انصاف دیکھ چکا تھا۔ سوجاکہ امبر نوح کی مہریاتی کا شکر ہر ادا

برشن کرنور سے اپنی فوت کو گھات ہیں بٹھا دیا اور دان کی آبر کا انتظار کرسے لگا جس دفت عروکی فوج شخون کے اراد سے سے وہاں پنچی توفور کی فوج کی فوج کی فوج استقبال کے لیے تیار ملی مقدوری ہی دیریں کشتوں کے لینے تاریک سکے گئے اور عمرو کو اکھا گھے بنی ۔

مظلوم کے می بیں ایک زرا ہے کرم سے نوح کو بہت بڑی میبیت سے بچالیا۔

# رون کایت خلیفه مهری اورایک شتر بان کی حیالا کی

ایک دن خلیفه مبدی سیرک کی غرض سے عیسی آبادگیا - اسے ویکھ کر در بانوں نے دوسرے توگوں کو باہر دیال دیا۔ مہدی ہملتا ہؤا ایک طرف جا انگلاتوکیا دیکھتا ہم کہ ایک شخص و ہاں مجھیا ہوا ہی - مہدی کو دیکھ کر وہ شخص بے ہوش ہوگیا۔ امبرالموشین کے محکم دیا کہ بانی کے چھینے دے کراہے ہوش میں الیاجا تھیں دیا ہوگیا۔ امبرالموشین کے موش میں آیا تو خلیف نے باجھا '' توکون ہو' ؟

اس شخص نے جواب دیا "مجھے نہیں معلوم"

پؤچھا "کوئی حاجت ہی' ؟ جواب رہا "کوئی حاجت نہیں''

اسرالموسنين ي كها " توخيريت ع طرحاد".

وہ شخص چلاگیا نوخلیفہ آگے بڑھا۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک اورشخص بیٹھا ہؤا باغ کے نظاروں سے دل بہلارہا ہی۔ مہدی لائے چھا" نوکون ہی "ہ اُس بے جواب دیا "امیرالموسنین کے غلام زادوں ہیں سے ہوٰں " میں کے دیا جواب دیا "امیرالموسنین کے غلام زادوں ہیں سے ہوٰں "

مهدى بي پؤچها "يهال كيه آيا ؟ مهدى بي پؤچها "يهال كيه آيا ؟ سواب ديا." اس كي كه امريرالموسنين كي دولت و نعمت سے تطف اٹھاؤ

بواب ویا ۱۰ سے مرسے کہ بیر و ین کاروں کہ آپ کے لیے اس جنّت کی اس باغ میں جنت کا نمورز دیکھ جاؤں اور دُعاکروں کہ آپ کے لیے اس جنّت کی راحت اُس جنّت کی رحمت بن جائے ''

مهدى بين چها "كوى عاجت جونوبيان كرو"-

اس شخص نے جواب دیا "حاجت توبہت بڑی ہی- مگر کہتے ہوئے

شرم آتی ہو''

ام الموسنين نے کہا " کھے تو کہو '۔

اس سے جواب دیا ''امیرالموسنین' بات یہ ہوکہ میرے ایک ہمسلے کے پاس ایک بہت خوب صورت کنیز ہواور مجھے اُس سے محبّت ہوگئ ہو۔ بیش عزیب آدمی ہول-اگرامیرالمومنین اننی جہربانی فرمائیں کہ اُسے خرید کریدھھے

بخش دیں ٽومبری تہام صیبہ توں کا خانمہ ہوسکتا ہو۔

اميرالمومنين ك بوجها" أس كنيزكي قيمت كيا بهو ؟

اُس شخص نے جواب دیا "قیمت نواس کے مالک سے ہوچی جاسکتی ہو یاکنیز کو بازار بیں لے جاکر معلوم کیا جا سکتا ہی " پرشن کرامیرالموسنین بہت ہنسا

اور منگم دیاکہ اس شخص کو پچاس ہزار درم دے دیے جائیں۔ دوشخص قمل کا خوش خوش استانگہ ہوالگا آقہ دیں۔ انکا انداز

وه شخص رقم کے کرخوش خوش ایے گھر جپلاگیا تو ہوری نے کہا '' زر ا جاکر معلوم توکرو۔ یشخص شنریان ہویا نہیں'؟

جالر معلوم آوارو ۔ یہ محص تستریان ہو یا نہیں ؟ ملازم تحقیق کرکے آئے تو معلوم ہؤا کہ وہ شخص وافعی نستریان تھا۔ یہ شن کر مہدی سے کہا "مبراخیال کیوں کر خلط ہو سکتا ہو۔ آخریش عیدانٹ دیں عباس

کی اولاد میں ہوں ''۔

#### (۱۱) حکایت مامول کا مدترانه سکؤک

جب امیرالمومنین مامون نے طاہر ذوالیمینین کوعلی بن میسلی سے جنگ کرے نگ کرے نگ کرے نگ کرے نگ کرے نگ کرے نگ کے اور اہل بغداد سے طاہر کی فوجی طاقت کا اندازہ کیا آوڈر کر خفیہ طور برمامون سے سازباز کرتی چاہی ۔ جنال چہاس سلسلے میں بہت سے خط کھے اور محدالاین کے فوجی اور مالی راز ظامر کرے مامون کو اپنی وفاواری

کا بقین دلابا۔ ماموں نے اس قیم کے تمام خطوط ایک صندوقیے ہیں بند گرکے تُہر لگاکر حفاظت سے رکھوا دیے -

جب ابین کوتتل کردیاگیا اور ماموں بغداد آکر خلافت کے فرائض انجام دینے لگاتوایک روز اسے بہ صند واقبی یاد آیا ۔ نوکروں کو عکم دیا کہ نلاں صند فتج لائی ''

صندؤتیر سانے آیا تواس نے اپنے وزیر حن بن مہل سے پؤچھا۔ "جانتے ہواس صندو تیجے میں کیا ہو ہ

اس نے جواب دیا" مجھے نہیں معلوم "

ما موں نے کہا ''اس میں اُن لوگوں کے خطوط ہیں جومیرے بھائی محدالامین کے مکڑوں پر بلتے تھے ۔اور نمک حرامی کرکے مجھ سے ساز ہاز کرنا جاہنے تھے ''

حن بن سہل نے جواب دیا " امیرالموسنین ایسے لوگوں کوسزادین عاہیے کیوں کہ جب انھوں سے اپنے آتا محدالا بین سے دفائز کی توآپ اُن سے کیا اُسیدر کھ سکتے ہمں 'و

یس کر آموں نے ہنتے ہوئے کہا "اگریش ان کو سزا دؤں تو یقین رکھوکہ دربار خلافت میں میرے تھارے سواکوئی ندرہ کا جننے امیراور مصاحب نظراً نے ہیں سب کے سب دشمنوں سے جاملیں گے ۔اس سے بہت بڑا فتنہ اُٹھ کھڑا ہوگا۔ ہم دولوں بھائی تھے اور دولوں خلافت سے ستی ۔ گریہ لوگ کیا جانے تھے کہ کام بابی کس کو ہوگی ۔سب اپنی ابنی صلحت کے مطابق کو سنش کر کے ہماری نظروں میں عزّت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حب فدائے تعالے نے خلافت ہمیں بخش دی تو ہم کیوں کسی کو رنج پنجا ہیں ' یکرکراس نے محکم دیاکہ اس صندوقیج کوسے ان مخطوط کے نڈریا تسش کردیا جائے ۔کبول کہ ایسانہ ہو ہمارے بعد مین مطوط کسی اور کے ہمانے آئیں اور اُس کا دل اس جماعت سے بڑا ہوجائے ''

## (۱۲) حکایت مصر کی فتح اور عبدالله بن طاهر

طاہر بن عبداللہ بیان گرتا ہو کہ مقرفتے کرلے کے بعد جب مبر ہے والد لے ماموں کی خدمت بیں عرضی لکھی کہ مقر کی فتح پراس قدر مال نمیت وصول ہؤا ہو۔ دارالخلافت بیں نتقل کرنے کے لیے کہا سکم ہوتا ہو ''ہ یہ عرضی ماموں کو پہنچی تواٹس سے ارکانِ دولت سے مشورہ کیا کہ آیا

اس مال كو بغداد سُكُوالبِاحِات بامصربي بين ربيخ و بإجائ "

حمید طوسی نے راہے دی کہ تمام مال یہاں منگوالیا جائے رناکہ فوج کی تخواہ اور دوسری ملکی ضروریات بیں کام آئے ''

ما مون نے کہا "لیکن تجس شخص کے مصیبتیں جھیل کراور جان جو کھوں میں وال کرمصر کو نتے کیا ہی اس کو بھی تو بھر انعام ملنا جا ہیں یا حاضرین سے بحواب دیا "امیرالموسین کی راے مبارک ہی اس کا فیصل کرسکتی ہو یہ

یسلرس برماموں ہے ۔ اس برماموں سے حکم لکھوایاکہ 'دچوں کہ مصرفتے ہو جیکا ہر اس کے سیت المال میں مال کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم سے تمام مال عبداللّٰہ بن طاہر کو بخشا دہ جس طرح چاہے خرج کرے ''

اس عكم كي ساخه بهي اختيد خادم مي باته عبدالله مي اليه بهت

قیمتی خلعت بھی بھوایا ۔ جب اختیاریہ علم اور خلعت لیے ہوئے مصر پہنچا تو میرے والد بیارتھ ۔ اس کے با وجود انھوں نے خلعت پہنا اور بولے ۔ " مال بہت زیادہ ہوا درامیرالموسنین نے سب کاسب مجھے بخش دیا ہو ۔ مناسب نہیں معلوم ہو تاکہ امرالموسنین کے دوسرے خادم اس سے محوص رہیں 'یا

چیال جرافیوں کے اسی دن ایک ایک ہزادینار شہرے شرفا میں تقیم کرادی تاکہ جن عمارتوں کو نقصان بہنچا ہو اُن کی مرمت کرادی حالے۔

### رسن کایت ۔ ماموں اور عمرہ باتوں کی قدرو قبیت

فضل بن مروان بیان کرتا ہوکہ امیرالموسین ماموں کی خلافت کے زمانے میں مختلف ملکوں کے سفیر در بار خلافت میں ماضر ہوتے رہتے اور اُن کی خاطر تو اضع کا اتنظام میرے د نیز کے ذیتے ہؤاکرتا -

ایک مرتنبہ رؤم اور حبش کے سفیرآئے تو میں سانے رؤمی ترجان سے کہا " زرا رؤمی سفیرسے پؤچیو کہ تھمارے بادشاہ کی سیرت کیسی ہی ہو '' کہا " زرا رؤمی سفیرسے پؤچیو کہ تھمارے بادشاہ کال و دولت سے نفرت اور

لوگوں سے محتت کرتا ہی ۔ الغام و طلعت بے ضرؤریت بھی بخش دبتاً ہی ۔ لیکن سزامِیرف خرؤریت سے وقت دیتا ہی ۔ اشکراور رعایا اس سے اُسید میں ا

رکھتے ہیں اور نوف بھی کھلتے ہیں "

بین نے سوال کیا " احکام کاطریقه کیا ہو 'کہ

سفیری جواب دیا "مظلوموں کی فریاد فوراً مُنتااور آن کی دادرسی کرتا ہواس لیے رعایا اس کی ذات پر بھروسا رکھتی اور فوّت محسوس کرتی ہو'۔ بتر سے یو جھا "اس کی ہیبت کا کیا عالم ہو'' ؟

رؤ می سفیرے جواب دیا "ایساکہ جس شخص کے دل میں اس کی طرف سے کوئی اندیشہ ہو'اس کے خواب وخور اور تشکین و قرار کا خُداہی ما نظ ہو'' ہم ان یا توں میں مصرؤف تھے کہ اسے میں سفیر جیشتہ سے ترجمان سے پرچھا" یہ کیا بائنیں کررہے ہیں'ہ

ترجان ہے ہماری باتیں ڈہرائیں توجسنہ کے سفیر ہے کہا "ہمارے
بادشاہ قدرت کے دقت معاف کرتے ہیں اور غضے کے دفت بردباری
کام پیتے ہیں۔ ائمید کے دقت پیاسوں کے حق میں مٹھا پائی بن جاتے ہیں۔
اور غضے کے دقت گذ گاروں کے لیے دہکتی آگ نابت ہوتے ہیں ۔جب
کوئی بہندیدہ خدمت انجام دیتا ہی تو بے شمار انعام دیتے ہیں ۔جب کوئی
شخص بہت بڑاگناہ کرتا ہی نوسخت سزاسے کام لیتے ہیں۔ ان کو دوقیم کی
جاعتوں سے کام پڑتا ہی۔ ایک اُمیدواروں کی جاعت اور دوسری خطاوار ہوں
کی۔ امیدوار ہمیشہ اپنی مُراد پاتے ہیں اور خطاوار ان کے عفو سے نا اُمید
ہنس ہوتے ''

یں نے سوال کیا "تھارے بادشا ہوں کی ہیبت کا کیا مال ہو " جسٹی سفیر نے بوال کیا "تھارے بادشا ہوں کی ہیبت کا کیا مال ہو " جسٹی سفیر نے بواب دیا "ہیبت کا یہ مال ہو کہ جب وہ سائے آتے ہیں تو ماضرین کی نظریں زیبن پر گرا جاتی ہیں اور إدھر اُدھر نہیں دیکھ سکتے ۔ منسل بیان کرتا ہو کہ" بیش بے یہ گفتگو امیرالموشین کے سائے دہرای توفیل بیان کرتا ہو کہ ان بانوں کی قیمت کیا ہو "؟

میں نے عرض کی " دو ہزار دینار " امیر للوسنین بولے" یا فضل! سیرے نز دیک ان باتوں کی قیمت روے زمین کی خلافت سے زیادہ ہو"۔

<u>پهرفرمایا "ان دولون سفیرون کو بیس بزار دیبار دلوا دو "</u>

# (۱۸۱۷ حکایت م خلیفه مهرتی اور تنبیه کا انو کھاطریقه

رابوالحن محد بن طلح البابل نے بچین میں امیرالمومنین کی خدمت کی تھی ہوب مہدی خلیفہ ہوا تواس نے محد بن طلحہ کے حقوق کا خیال رکھا۔
اُسے نہ صرف اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کیا بلکرانعام واکرام سے مالا مال کردیا۔ محمد بن طلحہ کے اس طرح دن بھرے توطبیعت کی کم زوری زنگ لائی۔ امیرالمومنین کی خدمت میں کو تاہی ہوئے لگی ۔ دان دن شراب کا دور چینے لگا اور ہروقت رنگ رلیاں منائی جائے لگیں۔ دوست احباب لے بہت سمھایا۔ امیرالمومنین سے نفیعت کی ۔ مگر محمد بن طلحہ بڑائی خدمات اور بہت انعابات کے نشے میں بیور تھا۔ ایک ماشنی ہے

یے یں پر رسامایت میں اور سے بیروہ نشبہ نہیں ہے ترمشی اُتار دے

جب مہدی ہے دیکھاکہ محد بن طلحہ اپنوں برایوں کی نصیحت سے
سیدھا ہوتا نظر نہیں آتا نو مناسب سجھاکہ اسے کسی طریقے سے کسی قدر سزا
دی جائے۔ بیسوج کراُس نے محد بن طلحہ سے کہا "کوہتان کی طرف جاؤ
اور کوہتاں کے والی محد بن خروش سے مقررہ خراج اور اؤنٹ حاصل
کے لاؤ ایگا

محد بن طلح ہے کہا" فرمان کے کرا یا ہوں "

یہ کہ کر فرمان لکالا اور محد بن خروش کی طرف بڑھایا۔ محد بن خروش فرمان کی تفظیم کے لیے کھڑا ہوگیا اور فرمان کو بوسہ دے کراسے بڑھنے لگا۔
مفور کی دبر کے بعد چند غلام آئے اور انھوں سے محد بن طلح کو پکڑ لیا۔ محد بن خروش نے سکم دیا کہ لکڑی سے دوسو ضربیں لگائی جائیں۔ اور سب کو اطلاع دے دی جائے کہ کوئی شخص است ابنے گھرمہ تھیرائے ۔
سب کو اطلاع دے دی جائے کہ کوئی شخص است ابنے گھرمہ تھیرائے۔

اس کے لیے جنگل بہت مناسب جگہ ہیں'' بھر محد بن طلحہ سے مخاطب ہو کم بولا "امبرالموسنین نے تمھیں ایک اد نزاسر کارے کی چنٹست سے بھول ہے۔ اور نم محمد سے اکملے نز ہو یہ تمھاری م

ادنی ہرکارے کی چنتیت سے بھیجا ہو۔ اور تم مجھ سے اکرطیتے ہو۔ تھاری بیہ مجال کہ بیرے ساتھ عرف رہے ہیں آؤ اور اکر فون دکھا و تیمیس معلوم ہو کہ متعارے حوالے ہو کام کیا گیا ہو یہ آن لوگوں کے حوالے کیا جاتا ہوجن کونش کرانا منظور ہو۔ کیوں کہ بہاں کے بہارہی لوگ برلے درجے کے احمق، مرش اُجڈ اور بھولے ہوئے ہیں "

محد بن طلحہ یہ سخت مشست با نیں شن کر سر محفکائے مار پیٹ کا صدمہ اُٹھائے جنگل میں آگیا اور وہیں ایک مبکہ بسیراکیا ۔

دومرے دن محد بن خروش نے او نٹوں اور خراج کی رقم کا حما ۔ کھھکر اس کے حوالے کیا اور غلاموں کو حکم دیا کہ دوسو خربیں اور لگاؤیئہ محد بن طلح سے بوجھا ''بہلے تو جھے سے خطا ہوئی تھی اس لیے اُس کی سراطى تقى -آج كس قصورىي بيياجاتا برك

محدین خروش سے جواب دیا" تھاری ہفلطی اور قصور برسنو ضربیں الگائی جائیں گی ۔ بے نمک آج اس وقت تک تم سے کوئی فصور نہیں کیا گر مجھے سعلوم ہی کہ تم چیے سعلوم ہی کہ تاکہ اگر نمھاری خطائیں فریادہ ہوں اس لیے بی غربیں بیٹی لگائی جارہی ہیں: ناکہ اگر نمھاری خطائیں فریادہ ہوں توان ضربوں کو بھی حساب میں گرن نیا جائے ''

محد بن طلح بوٹوں سے نڈھال بے کسی کی حالت میں امبرالموسنین کی خدمت میں حاظر ہوااور اپنی ساری بینا کہ شنائ ۔ امبرالموسنین کواس کے حال پر بہت ترس آیا اور اُس نے حکم لکھا کہ اس سے ایسا سلوک نہ کیا

جب محربی طریم سال کے پاس پہنچاء محمد بن خواج کا مال اور اؤسط مال کرلیے توہ محد بن خروش کے پاس پہنچاء محمد بن خروش سے آسے بین دن بھک ملا قات کا موقع نہیں دیا اور غریب محمد بن طلحہ الاجا۔ کا اور کس مہری کی حالت میں جنگل میں بسیراکرتا رہا۔ یہی نہیں بلکہ محمد بن خروش نے اپنے ارد ورسرے آدمی بھیج کر خراج کی جمع شدہ رفم میں سے نمین لاکھ درم جُروا لیے اور دوسرے ون اسے جلاکر بہت لعنت ملامت کر کے کہا" اگر امیرالموسنین کا یہ حکم نہ آتا کہ میں آبین ہوگا بدوں تواسی وقت اپنے ہاتھ سے تیراسرگردن سے جُدا کر دیتا۔ میں بڑا بدکردار دوز خی آدمی ہوئی ۔ اور ہزاروں گنا ہوں کا ارتبال بور وہ ہی کر چکا ہوئی نیکن عرف ایک بات کو اپنی نجات کا ذریعہ بھینا ہوں اور وہ ہی کر چکا ہوئی نیکن عرف ایک بات کو اپنی نجات کا ذریعہ بھینا ہوں اور وہ ہی کہ بی کہ بی کر جگا ہوئی نام نہیں کیا ہوئی کی مرم نہیں کیا ہوئی کر بی خلاف کوئی کام نہیں کیا ہوئی کر کے بولا " جاؤ تین لاکھ درم لے کر جھر ضدمت گاروں کو مخاطب کر کے بولا " جاؤ تین لاکھ درم لے کر

اس شخص کے وصول کردہ مال میں شامل کردو۔ تاکہ رقم پوری ہوجائے کیوں کہ بیں جانتا ہوں کہ امیرالمومنین اسے ہرگز بیند مذکریں سے کہ اُن کا مال اس طرح چوری ہوجائے اور ہم عزیب لوگوں سے رقیں وصول کرتے رہیں "

مچناں جبرتم وصول کرکے تام خراج اوراؤنٹ مہدی کی ضدمت میں بھجا دیے ۔

جب محد بن طلح ان خرابیوں کے بعد دارالخلانت میں پہنچا نواسے معلم ہو جہا تھا کہ امرالمومنین سے اس کی تنبیہ کی خاطراسے کو ہتان بھجوایا تھا بہت شرمندہ ہؤاا ورائس کی خدمت میں کئی سفارشیں پہنچا بتیں کہ خلیفہ کا دل اس کی طرف سے صاف ہو جلئے ۔ کام یا بی ہونے پر جب وہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہؤا تو دست بوسی کے بعد عرض کی "امرالموسنین! بیش توبہ کرتا ہوں کہ کہ کہ کا جوا میرالموسنین کی راے کے خلاف ہے ، ،

اس پرمهدی سے مدان کے طریقے سے دریافت کہا" محد بن خروش کے اخلاق ہیں تم لے کون سی بات اچھی یائی 'ہُ

محد بن طلح سے جواب دیا " بچھے اُس کی یہ بات بہندائی کریش دور<sup>حی</sup> ہؤل مگر ہوئل کہ امیرالموشین کی رائے کے خلاف کوئی بات نہیں کرتااس لیے نجات کی اُسید رکھنا ہوں ''

مهدی مدی کها "اب وقت آگیا مرکه رعایا کو محدین خروش میر ظلم سند نجات دلائی جائے "

ا جینال چیاس کی معزولی کاحکم صادر کیااور محدین طلحہ کو دو لاکھ درم انعام کے طور پر د کیا (۵۰) حکایت خلیفه منصور اور جوری کی *شراع رسانی* 

ایک مرتبہ بغنداد کے کسی صرّاف نے امیرالموسنین منصور کی خدمت میں عرضی جمجوائی کہ میں ایک غریب صرّاف ہوئ کے تصور میں پؤینجی سے لین دین کیا کرتا تھا۔ کل وہ ساری پؤیجی ایک صندو نجے میں رکھ کرسویا تھا ۔ جبح امٹھ کر دیکھتا ہوں توصندؤ تجے غائب ہر۔اب میں ایک ایک کوڑی کو محتاج ہول۔ امیرالموسنیں تحقیقات فرمائیں توجینے کی صورت نکل سکتی ہر وردیش مریطا۔

امیرالموسنین نے یہ عرضی پڑھ کر حکم دیا کہ خلوت کے وقت اس مترات کو ما فرکیا جائے۔ کو ما فرکیا جائے۔ کو ما فرکیا جائے۔ کو ما فرکیا جائے۔ کے نشانات موجود ہیں یا نہیں ' ؟

صراف بولا" اچھی طرح ویکھ چکا ہؤں کہیں نقب کا نشان نہیں ملائ منصور نے پؤچھا" نیرے گھریں اور کون تیرے ساتھ رہتا ہی"؟ صراف نے جواب دیا" میری بیوی کے سواکوئی نہیں رہتا "' منصور نے بوجھا" جوان ہی یا بؤڑھی "؟

مرّاف لے جواب دیا "جوان"

منعتور سبحه گباکه صندو تیجی کی جوری بین عورت کا با نهر ہی کیوں که مرّاف بولو هااور بد صورت آدمی تھا۔ یہ سوچ کر بولا "گھراؤ مت ، نتھارا مال تھیں مل جائے گا۔ ہم آج ہی شحقیقات کا حکم بھوائے ہیں '' یہ کرایک خادم کو اُواز دی اور اُسے تھکم دیا کہ فلاں عطر کی ایک شیشی لاکر صرّاف کو دے دی جائے۔ یہ عطرای ایستی اور نا در تھاکہ بغد آد بھریں کسی کے پاس نہیں مل سکتا تھا۔ مراف عِطرے کر خلاگیا تو منصور سے
ہنداد کے دردازوں اور محلوں کے ناکوں پر بہرہ دینے والے سپا ہیوں کو ملاکر
دبی عِطرُ سُنگھا یا اور اُن کو بچھا یا کہ جس شخص کے کیڑوں ہیں ایسی خوش بؤیا کہ
اُسے پکڑ طرکر ہماری خدمت ہیں ہے آو۔

چندروز بعد چندسیا ہی ایک جوان شخص کو پکو کر منصور کی خدمت میں ا لائے کہ اس کے لباس سے ویسی ہی خوش ہو آرہی ہی ۔

امیرالمومنین نے اُس نخص سے پوچھا "بہعطر تیرے پاس کہاں سے یا ؟

اُس شخص ہے کوئی جواب مزین پڑا۔ حبرت سے گمُسُم کھڑارہارامبرانون یا "اگر توجان کی امان جا ہتا ہو تو فلاں صراف کا صندو تیجہ داہیں کردے " اُس شخص ہے جواب دیا" یا امیرالموسنین صندو تیجہ میرے پاس کہاں سے آیا 'و

منصور نے جواب دیا "اُس صرّاف کی بیوی نے بچھے دیا ہو " اُس شخص نے دیکھاکراب الکارسے کام منطبط گا۔ بناں چوصندو تجہ اُس کے کردیا اور نو ہہ کی۔ امیرالموسنین نے صرّاف کو مبلاکراُس کا صندو تجہ اُس کے حوالے کیا اور اُسے مجھایا کہ"اس عورت کو طلاق دے دے۔ کیوں کہ وہ نیرے لائق نہیں ہو''

۱۹۱ عکایت عبدالتد بن طابراورمظلوم عورت امیرعبدالله بن طابرایک روز دربار عام بین بیشا تفاکه ایک عورت فریاد کے کرائ ۔ امیر نے پؤچھا" جھربرکس کے ظلم کیا ہو"؟ عورت نے جواب دیا" تیرے بھتیج نے جو ہرآت کا والی ہی "۔ امیر نے پؤچھا" اُس نے جھے برکیا زیادتی کی "؟

عورت بے جواب دیا" میرے باپ دادا کا گھر نچھے سیرات میں ملاتھا۔ تیرے بھتیجے نے نہ قیمت اداکی نہ اجازت کی ادر اُسے سمار کرادیا ۔ کیوں کہ وہ اپ محل کے سامنے ایک میدان بنا نا جا ہتا تھا۔ اور میرا گھراس میدان میں حائل ہوتا تھا۔ اب آپ میری دادرسی فرمائیں"۔

امبر بولا" فکرنه کروئی جلدانصاف کروئی " یه که کروه اسی وقت سوار ہوکر بہت تیزی سے ہرآت کی طرف روانہ ہوگیا۔ اپنے ایک مصاحب کو علم دے گیاکہ اس عورت کو بڑے آرام و آسانیش کے ساتھ اپنے ہماہ کے ہرآت پہنچو۔

امیرکے ہرات بہنچ براس کا بھتیجا حاضرہ دست ہوا تو امیر سے اس اس کا مصاب اس مطلومہ کو ساتھ لیے آبہنچا - اب امیر لے اب بھتیج کو مف طب کرے کہا اس مطلومہ کو ساتھ لیے آبہنچا - اب امیر لے اب بھتیج کو مف طب کرے کہا "فیجھے بین نے بہاں کا والی کیا اس لیے مقر رکیا ہو کہ تورعا با بڑھلم توطر اور عزیب سلمانوں کے گھروں بر زبر دستی نبضد کرے اُن کو تباہ کرے ' ہو امیر کے بھتیج سے جواب دیا " بین سے کوئ ظلم نہیں کیا - اس کے گھر ایس کے گھر ایس کے گھر ایس کے گھر کر تیمت لگاکر فلان شخص کے ہاتھ بھجوا جگا ہوئوں تب اسے سمار کرایا ہو '' امیر بولا '' مگر جب یہ عورت ابنا مکاں فرد نست کرنے بر رضا مند منقی امیر اور نہیں رکھتا اور نہیں جا نتا کہ بنیم صلعے سے فرایا ہو بیتر ہو کیوں کہ تیز ہوں کہ نا اور نہیں جا نتا کہ بنیم صلعے سے فرایا ہو بیتر ہو کیوں کہ تو نظلم کی نمیز نہیں رکھتا اور نہیں جا نتا کہ بنیم صلعے سے فرایا ہو

کے سلمانوں کا مال سلمانوں پراس وقت تک حلال نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ اپنی رصامندی سے نہ دیں۔ اگر تیرا سیدان تنگ تھا تو اس عورت کا اس میں کیا گناہ ہو ہ جب تک وہ اپنی مرضی سے یتھے اپنامکان فروخت مذکرتی۔ بیٹھے اس پر قبضہ کرے اسے گرانے کا کوئی حق مذتھا ''

باب مفتم

پھراُس سے اپنے بھتیج کو حکم دیا کہ" اس عورت کا سکان جس نموسے کا نفعا اسی نمویے کا مکان بناکراس کے حوالے کریے'۔

ساتھ ہی نگرانی کے لیے اپناسٹرف مقرر کردیا کہ مکان کی تعمیر کوئ خرابی نہیدا ہو ''

جب مکان دوبارہ نغیر ہوجیکا نوامیریے اُس عورت کو بہت بڑاانعام عطاکیا اورمعانی مانگی ۔ نب کہیں نیشا پوروایس ہؤا ۔

عبدالله بن طاہر کا بھتیجا اس کے پیچھے بیتھے نبتابور پہنچا۔ بہت سی سفارتیں بہنچا بہت سی سفارتیں بہنچا بہت سی سفارتیں بہنچا بہت ساتھ ہی کہ دیا کہ" آئ کے بعد اگر کسی سے نیری نشکا بیت کی تو اس کا نیصلہ اپنی زبان سے کروں گا ''

(۱۷) حکایت المعیل سامانی اور ایک کسان کے

### كهيث كانقصال

امیراسلعبل سامانی کی نبیک عاد توں بیں ہے ایک یہ بھی تھی کہ برف اور بارش سے دن میدان بیں آ کھڑا ہوتا کہ اگرکسی مظلوم یاجاجت مند کو بچھ کہنا شنا ہو توامیر نک بہنچ میں وقت نہ ہو۔ اس کے بعد وہ غریبوں کو صدقہ دیتا اور محل میں بہنچ کر د کورکعت نما زادا کرتا۔ اور خبرا کا شکرادا کر کے کہتا کہ المحلاللہ آج کا دن میں سے ابنی بساط کے مطابق رہا ای خدمت کر سے میں بسرکردیا "
ایک دن کسی لے اُس سے پوچھا "حضور' برف باری اور برسات کے دن لوگ باگ گھروں سے باہر نہیں لیکھتے اور امیران دنوں میں میدان میں جا کھول سے باہر نہیں لیکھتے اور امیران دنوں میں میدان میں جا کھول ہے ہیں اور تعکیف اٹھائے ہیں اس کا کیا سبب ہی "
مارسے ہوئے ہیں اور تعکیف اٹھائے ہیں اس کا کیا سبب ہی "
امیر ہے جواب دیا "اس کی وجہ بر ہو کہ برف دباراں کے دنوں ہی غریبوں اور مسکینوں کو تعکیف کا احساس زیادہ ہوتا ہی "

ایک دن کا ذِکر ہوکہ امیر برف اور بارش کے موسم میں مُرَو کے گھیت میں گھوم رہا تھا کیا دیکھنا ہوکہ ایک گھیت میں ایک اونٹ بچررہا ہو۔ یہ دیکھ کر امیر نے غلام کوحکم دیاکہ" پیادہ ہوجا اور اونٹ کے پاس جاکر دیکھ کہ اس کے جم برکس کا نشان (داغ) بنا ہو ہ

نملام نے قریب جاگر دیکھا توامیر کانشان نظر آیا۔ اُس سے امیر کو اطلاع دی۔ امیر سے سوار سے کہاکہ دیا۔ اُس سے سوار سے کہاکہ دیا۔ اُس سے حکم دیا کہ" دوسرے سوار سے کہاکہ دہ جاکر ساربان کو بکر لالانے بنودگھوڑے سے اُس تریج اا ورساربان کے انتظار بیں وہیں کھڑا ہوگیا۔

سوار ساربان کی تلاش ہیں نھوٹری ہی دؤرگیا تقاکہ ساربان نظراً گیا۔ وہ ایک اؤنٹ پر سوار امیر کے اؤنٹ کو آوازیں دیتا ہؤاجنگل میں گھؤم رہاتھا سوار اسے ساتھ نے کراسیر کی خدمت میں صافر ہوا۔امیرسے اس سے پؤچھا "میرااؤنٹ اس کھیت میں کیاکر دہا تھا ؟

ساربان سے جواب دیا ۔ 'یہ اؤنٹ رات کو بھاگ گیا تھا جم ہوسے ہر

مجھے اطلاع می تویش اؤنٹ پر جراه کر تلاش بین تکلار اور اب تک اسی کوڈھوٹڈٹا پھر رہا نفا ''

اس کے ساربان سے کہا" براعذر معقول ہی" اور سوار کو حکم دیاکہ کھیت کے مالک کو بلاق "

جب وہ آیا تواسر بے اس سے کہا" ہمارا اؤنٹ تیرے کھیت ہیں چلا گیا تھا۔ دیکھ کر بتاکہ کننا نقصان کیا ہم ہم کہا تا تقصان کا بدارہ بتایا تو اسیر سے اسی وقت غلے کا موجودہ بھاؤ دریافت کرے اُسے نقددام دے دیے۔ ادر حاظرین سے مخاطب ہو کر لولا" اگر بیش خود انصاف نے کرؤں تو دو مرے سلانوں سے انصاف کی توقع کیوں کر کرسکتا ہوئں 'جُ

# (۱۸) حکایت - مرصی برخود نه بیندی بدگرال میسند

اسبرطفاح خان کا بیٹا شمس الملک براانساف بینداور مجھ دار اسبرتھا۔
مادرارالنہری ولایت اس کے قبضے بین تھی۔ ایک مرتبراس سے ارادہ کیا
کہ جاڑوں کا بوسم بخارا بیں گزارے اور بہارتاک وہیں تیام کرے رُجناں جب
جب اس ارادے سے وہ سمرقند کے دروازے پر بہنچا اور چندروز کے لیے
شہر کے باہر پڑاؤڈال دیا تواس کے خاص حاجب بے بحس کا نام النے حاجب
مقا، شمس الملک کی خدرت میں عرض کی کہ کڑا اے کا جاڑا پڑر ہا ہر اور
سیا ہیوں کوجنگل کے قیام کی وجہ سے طرح طرح کی مصیدتوں کا سامنا ہو۔ اگر
حکم ہو توسب لوگ شہر کے اندر چلے جائیں اور مختلف شہر دوں کے سکانوں
برقیام کریں۔ بہت آرام بہنچ گا "

شش الملک مع دیاکہ" ایسا ہی کیا جائے " میناں چہ حاجب خوش خوش چلا گیا ۔

دوسرے دن شمس الملک نے اپنے ایک خاص غلام کو مبلاکر کہا" بخارا میں اتنے حاجب کا بہت بڑا محل ہرا در مبرطرح کے راحت و آرام کا سامان ہیا ہر۔ تم سابط شرک سوار ساتھ لے کر فوراً روانہ ہوجاؤ۔ اور زبر دستی اُس کے محل میں تبیام کرو۔ کھلنے چینے کی تمام چیزیں بھی اُسی کے ملاز موں سے حاصل کرواور اگروہ اوکارکریں تو سختی سے بیش آؤ''

ماس لرواور الروہ افارلوں کو سی سے پین اور۔
ماس لرواور الروہ افارلوں کی اور کے ماجب کے نوکر فریاد لے کرائیے اقاکے
پاس آئے۔ وہ امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ٹرک غلام اور اس کے پاہیو کی شکایت کی۔ امیر ہے جواب دیا" غلام اور اس کے سپاہیوں کا کوئی نصور نہیں ۔ یہ سب کچھ نیری ہی موضی سے ہوا ہو۔ اگر حاجب لوگ سردی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے گھروں میں رہنا ببند کرتے ہیں تو ٹرک غلام بھگل میں کیوں کر گزارہ کر سکتے ہیں۔ اضوں سے تیری ہی تبحیز پرعل کیا ہو۔ اس لیے بیخھے پریشان ہو سے کاحق نہیں ہو۔ اب تو یہ مصیبت جسے تیمیے اس لیے بیخھے پریشان ہو سے کاحق نہیں ہو۔ اب تو یہ مصیبت جسے تیمیے بیرواشت کرنی بڑے گئ اکد آمیدہ کسی شخص کو ہمیں ایسی راے دسیے کی جوات برواشت کرنی بڑے گئی اکد آمیدہ کسی شخص کو ہمیں ایسی راے دسیے کی جوات برواشت کرنی بڑے گئی اکد آمیدہ کسی شخص کو ہمیں ایسی راے دسیے کی جوات برواشت کرنی بڑے گئی الد آمیدہ کسی شخص کو ہمیں ایسی راے دسیے کی جوات برواشت کرنی بڑے گئی الد آمیدہ کسی شخص کو ہمیں ایسی دانے دسیے کی جوات برواشت کرنی بڑے گئی الد آمیدہ کسی شخص کو ہمیں ایسی دانے دسیے کی جوات برواشت کرنی بڑے گئی الد آمیدہ کسی شخص کو ہمیں دیسی دکھیا ہے۔

# باب

# در بطائف کلمات ملوک وسلطنت

# ١١) حكايت - بريك كرشمه دوكار

امیرالمونین معتصم سے روایت ہو کہ ایک دن میں اپنے والد کی خدمت میں صاصر ہوا۔اس وقت میں بہت کم عمر نقام مجھے دیکھ کر فربایا " إدھر آ میری گردن مل دے "۔

میں گردن کیے لگا۔ استے ہیں فضل بن رہے اندر آیا۔ اُسے دکھے کر والد

انفضل این اپنے بچوں ہیں مفقع کوسب سے زیادہ بیار کرتا ہوں۔
کیوں کہ یہ بہت سمجھ وار ہی جبند دیبات بچویز کرو کہ اسے جاگیر دی جائے ۔ گر
خیال رہے کہ یہ گالو ا بیے ہوں جن میں شرکت کی گنجائیش ہو'
فیال رہے کہ یہ گالو ا بیے ہوں جن میں شرکت سے کیا مراد ہی ہو والد نفس لے پؤچھا" امیرالموشین! شرکت سے کیا مراد ہی ہو والد اسے
والد نے فرمایا " سیری مُراد یہ ہو کہ گالو بہت بڑے ہوں تاکہ ا سے
بھی کچھ آمدنی ہو اور اُس کے مختار کو بھی۔ ورمذ اگر گالو چھوٹے ہوئے توان
کی ساری آمدنی اس کا مختار اپنی جبیب میں رکھ لیا کرے گا اور اس کے
باتھ ایک کوڑی بھی بذائے گی ''

ہارون الرش دین ایک نظرے کے استعال سے مر مرف ۱۱۳۹۲ (۱۳۹۲) ا ہے فرزند کی جاگیر کی تعیین کردی بلکہ وزیر کو خیانت اور بردیا نتی سے روک بھی دیا۔

#### (٧) حكايت خليفه منصور كالمحل اورتين عيب

امیرالموسنین سنصور بے لاکھوں رُ پر کے خرج سے ایک بڑا عالی شان محل تعمیر کرایا تھا ہوب عارت کمّل ہوگئی تو اپنے تمام مصاحبوں اورامیرو کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے آیا ۔ اس وقت روّم کے سفیر بھی ساتھ تھے۔ منصور بے اُن سے پؤچھا "اس محل کے متعلق تمھاری کیارا ہے ہی ؟ منصور بے اُن سے پؤچھا "اس محل کے متعلق تمھاری کیارا ہے ہی ؟ وروُسروں سے زیادہ ہُزرگ تھا ، جواب دیا "محل ایک سفیر ہے جودوُسروں سے زیادہ ہُزرگ تھا ، جواب دیا "محل تو نہایت خوب مورت اور عالی شان ہی ۔ لیکن اس میں تبن عیب ہیں ۔ منصور سے بی ؟ وجھا "وہ عیب کون سے بیں ؟

سفیرے جواب دیا" ایک تو یہ کہ اس بیں نہر نہیں ہو۔ اور زندگی کا قلیق لُطف پانی ہی سے ہو۔ دؤسرے یہ کہ باخ اور سبزہ زار نہیں ہیں جودل ورماغ کے لیے تازگی و فرحت کا باعث ہیں ۔ تمیسرے یہ کہ سوداگروں کی وم کا نیں موجود ہیں۔ حالاں کہ عام رعایا سے سلطنت کے رازوں کا چھپانا ضروری

منصور نے جواب دیا " بانی کی پینے کے لیے ضرؤرت ہوتی ہی اور وہ ضرؤرت کے مطابق موجود ہی۔ سبزہ ادر باغ تفریج کے لیے ہوتا ہی لیکن ہمیں سلطنت کے ضرؤری کارد بار ہیں مصرؤف ہونے کے سبب سے کھیل اور تفریج کی فرصت کہاں ہ رہا یہ کہ رعایا سے سلطنت کے رازوں کوچھبایا جائے۔ تو ہمارا ایساکوئ راز ہی نہیں جسے ہم اپنی عزیر رمایا سے چھپایا جائے۔ ہمارا ظاہرو باطن رمایا کے ساتھ کیساں ہے ؛

سفیریہ بواب من کرخاموش ہوگیا۔ بعدا زاں جب سفیر جیلے گئے تو منتصور سے محکم دیا کہ حل میں ایک نہر نکالی جائے۔ باغ لگا دیے جائیں اور ڈکان داروں کو بہاں سے اُٹھا دیا جائے۔ کیوں کہ بین سے ضاموش کردیا۔ اور اپنے دل کی بات بھی اُن کو نہیں بتائی۔ ماضر جوابی سے خاموش کردیا۔ اور اپنے دل کی بات بھی اُن کو نہیں بتائی۔ گرحقیقت یہ ہوکہ اُن کامشورہ معقول تھا۔"

بُیناں چر لاکھوں رُ پر کے خرج سے یہ تینوں عیب رفع کردیے گئے۔



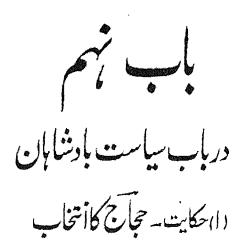

جب جَانَج بِعَرَه اور عران کا امیر مقرّر ہؤا اور رعایا کے دل پراس کی ہیں۔
ہیدت اور سخت گری کا بسکہ بیٹھ گیا تو ایک دن اپ مصاحبوں سے کہنے لگا
کہ جھے ایک ایسے شخص کی تلاش ہی جو میری نیابت کے فرائض انجام نے سکے۔
گروہ شخص ایسا ہونا چاہیے کہ ہیشہ ٹرش رؤ نظر آئے ۔ کم گو ہو المانت دار ہوا
علم سے کام مذکے اور جاہے کوئی کیسا ہی بزرگ سفارش کرے استی وانصاف
کی راہ سے قدم نہ ہٹائے ۔ کیوں کہ سفارش مانے والے لوگ ریاست اور
سیاست کے قابل نہیں ہوتے ۔

ایک مصاحب سے عرض کی"عبدالرحمٰن بن عمرو نہیں ہیں یہ سب باتیں پائ مباتی ہیں "

حجانج لے تھم دیاکہ"ا سے بلواؤ "۔

جب وہ عاضر ہواتوا سے نیابت نبول کرنے کے لیے کہا۔ اُس کے جواب دیا " بین اس خدمت کے لیے اس صورت میں نیار ہوسکتا ہوں کر اگراکپ کا فرزند بھی کوئی قصور کرے گا نو بین اسے سزا دیے بغیر ترمؤل گا"

مجائ ہے جواب دیا " خُدا بھ پر رحمت کرے ۔ تو اس خدمت کے لئے نہایت موزوں ہو ''

ياب تہم ِ

یک کوائس نے اپنے فرزند کو الوایا اور اُس سے کہاکہ "اس شخص کی نیاب کے زمانے میں جوکوئ خطاکرے گا بٹن اُس سے بزار ہوں "

ر۲) حکایت ایک معامل<mark>یس دوباد شاہوں کا نقط زنظر</mark>

کچھ مت پہلے پارس میں ایک باد نناہ گزرا ہو جس کا نام اٹا بک زبگی نھا۔ یہ باد شاہ بڑامنصف اور عادل نھار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیرازیں کوئی شند میں میں میں میں میں اور عادل نام میں میں کہ ایک مرتبہ شیرازیں کوئی

غریب شخص آیا اور بازار نخاسان میں بھیک مانگ کر گرزرگریے لگا۔ اس بازار میں کنیزیں بھی فروخت ہؤاکر تی تقیس۔ ایک حبین وجمیل کنیز راُس بازار میں کنیزیں بھی سے سے ایک میں ایک میں ایک میں کنیز براُس

کی نظر پڑئ فریفتہ ہوگیا ۔ گرجیب میں پائی مذنھی۔ سوچاکوئی ایسی "مد بیرکرنی چاہیے کرکنیز ہاتھ اَجائے اور کچھ دینا نہ پڑے ۔ یہ سوچ کروہ سو داگرے پاس آیا اور کینزگی تیمٹ تھیراکرا س سے بولاک" میرے گھرچل کر قبمت بے لو"

بیری بدت سیربروں سے بوں نہ بیرے طری رہ مت ہے ہو ۔ گھر جاگراُس سے کنیز کوا زاد کرکے لکاح پڑھوالیا۔ اُس سے فارغ ہوکر سوداگرسے صاف صاف کہ دیا کہ" بیش ایک غریب اور مفلس اُدھی ہوں ۔

ووہر سے میں سے اپنی غرض لوری کی ہو۔ اگر مہربانی کرو اور کنیزی آئیت اس طربیقے سے بیں سے اپنی غرض لوری کی ہو۔ اگر مہربانی کرو اور کنیزی تبیت معاف کردو توسیحان اللہ۔ اگر تیمت وصول کرنا جا ہو تو مدالت کا دروازہ گھلا ہو۔

آور میں تبید ہو سے کے لیے تیار ہوں'' سوداگراسے بکر کر تاصی کے پاس لے گیا۔ قاصی سے اُسے تیدخا<sup>نے</sup> بیسج دیا اور اس کی بیوی کو اس کے سانفر رہنے کی اجازت دی ۔ آا کی

میم کی تعبیل کی گئی اور کئی روز تک اس کی لاش راسته میں پڑی رہی ۔

مولف کتاب کہتا ہے کہ آتا بک لے جو کچھ کیا مزاد ہی کے طور برکیا

لیکن ملطان کرم قطب الدین لے ایک ایے ہی معالمے میں دو سراطریقہ
اختیار کیا تھا۔ واقعہ یہ ہوکہ مرحوم ومنفور کے زبالے میں شرف نامی ایک

فریب نگر عالم شخص تھا۔ اس داعی لے اسے ویکھا ہی۔ اس لے بھی یہی

مرکیا اور اسے ہی دھو کے سے کنیز خربیہ کرجیل چلا گیا۔ سوداگر لے بادشاہ کوعرضی لکھی اور تمام واقعے سے اطلاع دی۔ بادشاہ لے عکم دیا کہ کنیزی قبیت نزالے سے اداکر کے اس عالم کورہا کردیا جائے ۔ ساتھ ہی مزاکے طور بر

فریا یا کہ وہ عالم شاہی بادر چی خالے ہیں ایک سال تک بہشتی کا کام کرے۔

فریا یا کہ وہ عالم شاہی بادر چی خالے ہیں ایک سال تک بہشتی کا کام کرے۔

فریا یا کہ وہ عالم سنجھالی اور باور ہی خالے ہیں یانی بھرنے لگا۔

ابھی عالم کویانی بھرنے ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ بادشاہ کی نظر پڑگئی۔ اسی

وقت اُس کی سزاسعاف کردی ۔ ساتھ ہی تعلمت عنا بت فریا یا۔ نقیہ

وقت اُس کی سزاسعاف کردی ۔ ساتھ ہی تعلمت عنا بت فریا یا۔ نقیہ

کے دن مجربے اور وہ شاہی توجہ کی بدولت آرام سے زندگی بسرکرے لگا۔

رس حکایت گر برگشتن روزاول

جب حجاج کونے میں آیا تو پہلے دن شہریں اس حالت سے داخل

٨٣

بهؤاکه مُنَّه برنقاب اور سر پرعربی خطیبوں کی جا در بڑی ہوئی تھی ۔ حجاج نہایت برمؤرت تمنق تفاحب منبر پر بہنجا اور مخلوق کے اُسے اس ہیکت میں د کیما توجاروں طرف نفرت کی لبردو طرکتی - حاضرین جدمی گوئیاں کرنے لگے کہ" بدصورتی کے لحاظہ سے ساری ونیا میں اس والی کا جواب مزہوگا۔'' قریب تفاکہ فتنہ فدادی آگ بھوک استے بیں جاج ہے نہایت

فصاحت کے ماتھ خطبہ شروع کردیا اور حدے بعد ریاست اور سیاست کے سئلے براہی ول نشین تقریر کی کر حاضرین حیران رہ گئے۔ تقریر کے دوران بن اس سے بہ یمی کماکہ" ای لوگو اتھیں معلوم ہونا چا ہے کہ

غدائے تعالے ہر توم کے حالات کے مطابق اس کا والی بھوا تا ہی-اگر تم اطاعت شعاری سے کام لوگے توارام ہے رہوگے-اور اگر تھا رے وماغول میں مخالفت کی ہوا بھری رہے گی توسیرے عذاب سے رجھوٹو

يه كم كراس سن عمل كاحكم ديا - سجدين خون بين لكا عاضرين دہشت زدہ ہوکر بھائے اور فتنہ و فساد کے نمام ارادے خاک میں ل گئے \_ بيلے دن كى اس سزاكا يہ نتيجہ نكلاكه كوف والے تنكلے كى طرح سديھ ہو گئے ۔ اور بغاوت وسرکشی کا شعلہ بھر کنے سے بیلے بچھ گیا ۔

رم، حکایت محموٰ دغزنوی اور ملازموں کے خاتگی جھک<sup>ا</sup> نوتشكين والواجي، شلطان محمود كاحاجب اور التونتاش خوارزم شاه كا

دا ماد تھا۔ ایک رات ستی کے عالم بیں گھر پہنچا کسی بات پر بیوی ہے جھگوا

ہوگیا۔اوراس نے عقم بین می می جرار دیے۔ بیوی التونتاش جیسے براسے باپ کی بیان تھی۔ براسے باپ کی بیان تھی۔ بہت نحقا ہوئی مگر نما موش رہی ۔

دؤسرے دن شلطان کو خبر ہوئ - اور حب ماجب لوگ (جن یس نوشکین والوابحی بھی تھا) اپنی اپنی جگہ آکر کھوٹ ہو گئے نوائس سے امبر حاجب کو پاس بلا یا اور نوشکین کی طرف اشارہ کر کے کہا ''اس' گدا '' نے رات بہت احتقالہ حرکت کی۔ بیوی سے جھگوٹا اور اس کے بین گھوٹ نے لگائے - اگر ایسی باتوں کا انتظام نہ کیا گیا تو دؤسرے ملازم بھی گستاخ ہوجائیں گئے - بھر یہ بھی مکن ہرکہ یہ خبرالتو نتاش کو بہنچ اور وہ خفا ہوجائے - اور اس طرح سلطنت میں فتنہ اٹھ کھڑا ہواس لیے تم اسے حاجب خابے بیں لے جاؤاور اس سے کہوکہ ''تیری بھی یہ عبال ہوئی کہ تو ہواری اجازت کے بغیرا پنی بوی کو بیٹے'' بھراسے کمکئی سے باندھ کرایک مزار تا ذیا نے لگا دُ-اور اس بیں مطلقاً رعایت کے وہ اسی حالت بیں مرجائے - دؤسروں کو تو نصیحت ہوگی '' بھراسے کمکئی سے اندھ کرایک مزار تا ذیا ہے کہ دؤسروں کو تو نصیحت ہوگی '' ماجبوں کے سروار نے شاہی حکم کی تعمیل کی۔ تا زیانوں کی سزاکا نتیجہ یونکلا کہ نوشگین زخوں کی وجہ سے مذت بک بستر پرٹا رہا۔ اس دوران بی اس کہ نوشگین زخوں کی وجہ سے مذت بک بستر پرٹا رہا۔ اس دوران بی اس کے شور معان برآنے کی اجازت ملی ، اور اس کا تصور معان ہوا۔

# (۵) حکایت محمود غر نوی کا بھائی برعناب

ملطان محمود کاچہیتا بھائی امیر نصر، جوخراسان کا امیر نھا، سلطان کے پاس ٹھیرا ہؤا تھا۔ ایک مرتبہ زین خانے سے ایک جڑاؤ سگام چوری گئی۔

پورایک مهندؤ رکایب بردار تقار

چوری بکرطی گئی توامبرنصری حکم دیاکہ" اسے مکٹی سے یا ندھ کر ہیں کوڑے لگائے حائیں ''

پرج نوسوں سے شلطان کی خدمت میں برج لگایا۔ شلطان سے بڑھا نو بہت رہ ج ہوار رہے ہے فقے کی صورت اختبار کرلی۔ اس عالم بی نقار جیوں کو مبلواکر شکم دیاکہ ' اسر نفر کے درواز سے برجاکر نوبت ہجائیں۔
کیوں کہ اُسے امارت کا دعویٰ ہی' نقار جیوں سے محکم کی تعمیل کی اور امیر نصر کے درواز سے برجاکر نوبت بجائے ۔ قاعدہ ہم کہ نوبت صرف بارتناہ وقت کے درواز سے برجائی جاتی ہی۔

امیرنصرت اپنے دروازے پر بیرنگ دیکھاتو بہت حیران ہوا اور نقارچیوں کوروکا۔ بھر بھاگا ہؤا سُلطان کی خدمت بیں پہنچا اور زمین پر سر جُھکا کرادب سے بولا" ہر چنار کہ رہنتے کے تحاظ سے بھائی ہوں لیکن بندگی کے اعتبار سے دو سرے غُلاموں سے کم ترہؤں۔ ابنی ناراضگی اور میری خطا سے مجھے مطلع فرمایا جائے ''

سُلطان کے جواب دیا" اگرتم اپنی جاگیریں ہونے اورکسی شخص کو ایک چھڑی سے بھی چھو سلیتے تو ہمارا دل ربخیدہ ہوتا۔ چہ جائے کہ ہماری ہودگی بین غلاموں کو تازیا نوں سے پٹواتے ہوا در ہماری نارافسگی کی پروانہیں کرتے معلوم ہؤاکہ تھیں بادشا ہی کا دعویٰ ہو اور وہ بھی قولاً نہیں بلکہ فعلاً۔ لہذا اگر تھیں بادشا ہی کا دعویٰ ہو نو برت کو تجھارے ہی دروا زے پر بجنا چاہیے "

يه بات سُن كراميرنفر بهت شرمنده بهذا وعرض كي "مجه س كُناه

ہؤا۔ آین رہ ایسا نہ ہوگا ۔'

معانی ایکئے کے باوجودامیرنفرکوایک ماہ تک حاضری کی اجازت نزیلی ۔ اور شاید پرسلسلہ ابھی جاری رہتا اگر ملطان کا وزیرخواجہ احمد بن حسن میمندی سفار

کرکے ہادشاہ کا غصّہ دور نیکرتا ۔ ۔

(۱) حکایت - ہارون الرشید کی بے تکلفی

ہارون الرشد حب خلوت میں ہوتا تونضل بن بیجی سے بہت نے بکٹفی سے نمات کیاکرتا اور دہ بھی گتا خار جواب دیاکرتا۔ ایک دن کا ذِکر ہو کہ فضل وقت بڑ

ندان کیالر نا اور ده بھی کتا خار جواب دیالرتا۔ ایک دن کا ذِلر ہی کہ فضل وقت پر نه آیا ، خلیفہ ایپ مصاحبول میں میٹا ہؤا حاد سے بانتیں کرر اسھا۔ تھوڑی دیر

بعد فضل آپہنچا۔ ہارون الرشید سے اسے دیکھتے ہی معمول کے مطابق نہی مذات شروع کردیا نضل بھی برابر دالوں کی طرح ترکی ہر نزکی جواب دیے لگا۔ یہ زنگ

مروس بردیا می برابردانون می طرف بردن بورد اور الوارسونت کرنفسل کی طرف لبیکا، باردن الرثید دیکھ کرحاد احبیل کر کھڑا ہو گیا اور الوارسونت کرنفسل کی طرف لبیکا، باردن الرثید

نے اس کا ہاتھ بکرا کر کہا "کیاکرتے ہو؟ میں ابناخالی وقت اپنے مصاحبوں میں اس انداز ہے گزارتا ہوں کہ گویا میں بھی انھی میں سے ایک ہول !"

حادیے جواب دیا "نامناسب ہر اگرائپ اسے مناسب سبھتے ہیں تو مجھے ن<sup>م</sup>بلایا کیجیے ۔کیوں کرمیش یہ نہیں دیکھ سکتاکہ کوئی آپ کی مرابری کرے یا

عظے نہایا پیلیے۔ میوں کہ یں یہ ہیں و بھو سل کہ تو یہ اب ی برابری رہے یا گتاخی سے باتیں کرے ۔ کیوں کہ ان چیزوں سے ریاست اور سیاست میں فال طوال میں ا

غلل پرط تا ہو ''

ر ، ، حکایت ۔ بابک خومی اور اس کے بھائی کافتل ابوسفاح بيان كرنا بوكرتيب بابك خرمي كوگرفتاركياكيانوبين اور بيزار دوس لوگ اس كے نگرال تھے . ہم نے اسے سجھا دیا تھاكجب تھے خليفہ كے ساسنے ا ما اجائے اوروہ تھ سے سوال کرے کرکیا تیرا ہی نام بایک ہے ' اُلوتو بواب میں کہنا کہ 'بیے شک میں بڑا گنہ گار اور بدکردار ہوئں ۔لیکن ساتھ ہی املِمونین سے معافی کا میدوار ہوں۔ اُمبر ہم کہ امیرالموسنین ان نمام خطاؤں کو بوجھ سے سرزد ہوی ہی ہی بخش دیں گے " دوسری طرف لدگوں نے امیرالمونین معنصم ے کان بھرے کے " افغین بابک کی سفارش کرے گا ،خیال رکھیے " اہبرالمومنین لے جایا کہ افشین کو آزمائے۔ اُس سے سوال کیا کہ" با بک ے بارے بین تھماری کیارا ہے ہو ؟ براعقل متداور بہاور شخص ہی جنگی استعداد اور نوجی قابلیت میں اپنا جواب ہنیں رکھتا۔ اگر اس کی جان بخشی کردی جائے۔

توشاید ہمارے کام آئے ۔

انشین یے جواب دیا" یا امیرالموسنین اجس کا فریدے ہزاروں سلمانوں كاخون ببايا ہوں ہے كہيں زندہ ركھا جائے 'ؤ

يرجواب ش كرستهم بحد كياكرانشين كمتعلق اسے غلط اطلاع دى کئی ہو۔ قصد مختصر جب بابک اس کے سامنے پا به زنجیرِلایا گیا تواُس نے دریا كيا" بابك تيرابي نام بري

بأبك ين جواب ويا" بأن" اورخاموش بوراً - بهم ين آنكهون أكهول ين أس مرحيد الثارات كي كريو يجوم ي سكمايا يوهايا بروه دبراس كر اس سال ایک سرف الدکھا۔ آخر معنقم الے حکم دیاکہ بیلے اس کے جاروں المحدياتة كالفط مائي اور بعد إزال كردن ارى ماك -

سزا کے حکم کی تغمیل کی گئی لیکن اُس کی زبان سے ایک لفظ تک مذلالا۔ نه توانس سے متحفر بنایا اور مذہبرے کا رنگ اُٹرا۔ بڑے سکون سے یہ تکلیفیں برداشت کیں۔ یہاں تک کہ گردن اُٹرادی گئی ۔

راوی کہتا ہرکہ" اُس کے قتل کے بعد جھے مکم ملاکہ میں اس کے بھائ کو بغناد نے جاؤں اور بغداد کے پل بر نے جاکراسی طرح قتل کردؤں جلتے وقت میں نے دریافت کیا کہ" یا امرالمؤنین! اگراسٹی جھے کوئی چیز دینا جاہے تو میں قبول کروں یا نہیں ' ہو فرما یا "تھیں اختیار ہو ' ساتھ ہی مکم دیا کرمیرے اخراجات کے لیے مجھے بچاس ہزار درم دے دیے جائیں۔

الغرض جب بین اسے لے کر بغداد پہنچا اور میں پرسلے جاکراُس کے ہاتھ پانڈ کٹواچکا نو مجھ سے بولا" فلال کسان کومبراسلام پہنچاناادر کہناکراس حالت بیں بھی تم مجھے یا دآئے ''

ان تکلیفوں کے باوجود وہ ہس ہس کر باتیں کررہا تھا۔ چہرے سے مطلقاً ظاہر نہ ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ پانوکاٹ دیے گئے ہیں۔ جب واہس ہاکریں نے سعتھم کویہ واقعہ شنایا تو دہ اس کے قتل پر پیٹیمان ہؤا اور بولا "ہم سے برٹے مردا دمی کو قتل کرا دیا۔ دنیا اس حوصلے اور ہمت کے بہادر روزانہ نہیں پیدا کرتی "

(٨) حكايت رفتمن شوال حقيرو بيجاره شمرد جب الوالعباس سفل خليفه والواس العلمان بن بشام ادراس فرزندوں کو اپنا خاص مصاحب بنایا ۔ یہ لوگ بنی امیہ بیں سے تھے چوں کہ
ابوالعباس کی بے کاری کے زمانے بی اس کی بہت خدمت کر ہے ۔ تھے ۔
ابوالعباس سے بھی اُن کی خدمت کاصِلہ دینے اور عزت افزائی گرنے بیں
ذرّہ بھر کوتا ہی نہیں گی ۔ بہاں یک کہ جب سلمان اور اس کے لوا کے دربار
خلافت میں حاصر ہوتے تو اُن کے بیے بھی مند اور تکیے لاکرلگا دیے جائے ۔
ایک دن ابوالعباس اور اُس کے قریب ہی سلمان اور اس کے فرزند
اسی مُقالِح سے بیٹھے تھے کہ حاجب نمودار ہوا اور عوض کی کہ 'دایک اعرابی
دؤرسے جبل کر آیا ہواور امیرالمومنین کا نیاز حاصل کرنا چا ہتا ہو ''

امیرالمومنین یے بؤجھا" اس کا نام بھی دریافت کیا ہے ' ماجس سے جواب دیا "جی ہاں 'کہتا ہو کہ " مولائی امیلموشین شد میرا نام ہو''

امیرالمومنین سے شکراتے ہوئے کہا" میں جانتا ہوں ۔ سدتف ہوگا۔ اندر مبلاؤ''

اعرابی سے اندرآکرسلام کیا اور اس کے بعد خلیفہ کی شان یں ایک معرک کا فصیدہ شایا۔ بعض اشعار کا مفہون یہ تھاکہ اسلیمان اور اس کے فرزند بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بنی امیہ آپ کے خاندان کے دشن ہیں۔ آپ کو اپنے دوستوں اور دشنوں ہیں فرق کرنا چاہیے۔ یہ عناییں جو آپ این دشمنوں کے حال پر فرما رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے دؤسرے مخلصوں کے نزدیک مناسب نہیں۔ آپ کو جاسے کہ اپنے دشمنوں کو دربارسے دؤرا در جھ غریب نیاز مند کو انعام واکرام سے مسرؤر فرمائیں " وربارسے دؤرا در جھ غریب نیاز مند کو انعام واکرام سے مسرؤر فرمائیں " ابوالعیاس کو یہ تصیدہ بہت پیند آیا۔ آس سے اعرابی کو ایک ہزار

دینار انعام میں دیے اور کہا" فی الحال اپنی غریبی کا علاج توکرو- باقی معاملات پھردرست ہوتے رہیں گے '' خلیفہ کی زبان سے بید فقرہ شن کرسیلمان اور اُس کے فرزند دربار سے چلے گئے۔

ابوالعباس نے مغرب کی نماز سے فارغ ہوکر ابوجہم کوشکم دیاکہ تینوں بات بیٹوں کوقتل کردیاجائے۔

جب سینمان نے ابوجہنم کی شکل دیمھی تو بھے گیاکہ اس کے آنے کا کیا مقصد ہم ؟ بولا "ہمارا تمثل یقبنی ہم ۔ نگرا تنی مہر بانی کروکہ میرے بیچوں کومیرے ساسنے تمثل کرو تاکہ جھے اُن کی مصیبتوں کا تواب حاصل ہموسے " ابوجہنم نے ایسا ہمی کیا۔ بہلے اُس کے بیچوں کو قبل کیا۔ بعداد ان اسے تھکا نے لگا ا۔

# ( 9) حكايت مجرّت اورصلحت كي مكش

عضدالدولہ کے لیے جین سے ایک کبیزلائ گئی تھی۔ وہ اس قدر حبین تھی کہ عضدالدولہ ایک لیے جین سے ایک کبیزلائی گئی تھی۔ وہ اس قدر حبین علی کہ عضدالدولہ ایک لیے کے لیے اُس سے جُدا ہونا بیند نہ کرتا۔ یا تو یہ عالت تھی کہ سلطنت کے مختلف حصول سے صدباع ضیاں اور مراسلے روزان موس کا جواب لکھوا دیتا تھا۔ اور ہراکی براجینے ہا تقویت و سخط کرتا تھا۔ یا یہ عالم ہؤاکہ دفتر کے دفتر جمع ہونے لگے مگر بادناہ کو کمیز کے سواکسی چیز کی شدھ قبدھ نہ رہی، نہ کسی عرضی کا جواب انہ و سخط، نہ دربار، نہ امور سلطنت ، تمام کا روبار کی طرف سے آنکھ بند کرلی ہے و شخط، نہ دربار، نہ امور سلطنت ، تمام کا روبار کی طرف سے آنکھ بند کرلی ہے و شنیا کا فیکن دین کی باتیں، خُداکی یا و سب کچھ بھلا دیا ترے دودن کے پیار "

جب بادنناہ کی غفلت صدسے گزرگئی تولوگوں میں چہ می گوئیاں ہوئے۔ لگین ۔ بادنناہ کو بھی احساس ہؤاکہ یہ صاری خرابیاں اس کنیز کے سبب سے بیلا ہوئی ہیں ۔ ایک دن عصد آیا تو سرم مراکے محافظ خاص شکر کو مکم دیا کہ 'اس کوے جاؤ اور دسط میں چھینک آؤ''

شکرے سوچاکہ باوتناہ نے غضے میں ایساتھ دیا ہی کل خرور بجنائے گا اورجب کیزکوزندہ نہ بلے گانوسری جان کی خیر نہیں۔ مناسب مہی ہوکہ اسے دریا میں نہ پھینکوں بلکسی مکان میں نے جاکر چھپا دوں "۔ یہ سوچ کراس سے کنیزکو ایک علیحدہ مکان میں لے جاکر چھپادیا اور

یر سون کراس کے کنیزلوایک علیحدہ مکان بیں لے جالر چھپادیا اور دوسرے دن امیر کی خدمت میں عرض کردی کہ" حضورے حکم کے مطابق سے دریا میں بھینک آیا ہوں '' چندروزگزری پرعصندالدول کو گنیز کی یا دستا کی ابیت کی بر بچھتا تا اور بے چین ہوکر جبلا تاکر" یہ بی لے کیا کیا ہا ہے گئی ۔ ابیتے کی کھاڑی بارلی ''

ایک دن اپ مصاحبوں کے ساتھ مجلس عیش میں بیٹاتھا کہ اسے میں شکر اُ وصراً لنکلا۔ اس برنظر برائی تھی کہ دل سے زخم ہرے ہوئے ۔ جینی کہنزی یا ددل میں چکائیاں لینے لگی ۔ غم و غفتے سے بے قابو ہو کر بولا "کیوں او بد بخت اس نگ دل! تو نے کئیں دل سے اس نازنین کو پانی کی راہ متی میں ملا دیا "
یہ کہ کر غلاموں کو حکم دیا کہ" اسے بھی نے جاکر دھلے میں بھینک دو۔ تاکہ این و عظم اس پر نظر پرط تی مجھے اس کی منوس صوارت نظر سرائے ۔ کیوں کہ جب بھی اس پر نظر پرط تی ہیں اس پر نظر پرط تی ہی ہی میں محبوبہ یاد آجاتی ہی اور دل کے کھاؤ ہرے ہوجانے ہیں ''

ٹھم ملتے ہی خلاموں سے شکر کو آگھیا۔اور ج پابدست دگرے ، وست بدستِ دگرے

گھیدے کر ابرے جانا جا ہا۔

حب شکر الد و میکھاکداب جان کی خبرنظر نہیں آتی۔ دوقدم باہر کی طف اور بڑھے توکوئی غلام اس کی بات نہ مانے کا ۔ چِلاکر بولا "معنور جان کی امان پاؤں تو مُردہ کینز کو زندگی کی حالت میں سامنے نے آؤں ۔ بات یہ ہوکہ جھے آج کے دن کا پہلے سے اندینڈ تھا۔ اس لیے میں سے آھے و جلے میں نہیں بھینکا۔
کیوں کہ زندہ کو ہروقت مُردہ کیا جا سکتا ہو لیکن مُردے کو زندہ کرنا قطمی نامکن ہوئے۔

عصندالدولہ ہے آسی وقت کنیزی حاضری کاحکم دیا اور دہ سامنے کیا آئی کہ بادشاہ کوعید نظر آئی ۔ نوشی سے بے خود ہوکر شکر کوخلعت اور دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور اب بھر نئے سرسے اس کی زندگی رنگ رلیوں میں گزریے گئی ۔ ۵

برروز روزعید هی برشب ، شب برات!

کچھ عرصے تک یہی رنگ رہا ، اور پہلے کی طرح بھرحکومت کے کا موں میں ہرج ہونے لگا۔ تیجہ یہ نکلاکہ عصندالدولہ نے دوبارہ چینی کنیزکو شکر کے حوا کیا اور حکم دیا کہ" اسے عرق کرآؤ ''

شکرے اس مرتبہ بھی پہلی سی احتیاط برنی اور کنیز کوعرت کرنے کی بجائے کہیں چھپا دیا۔ ایساکر نااس کے خق ہیں اچھا ہوا۔ کیوں کہ چند ہی روز بعد پھر بادشاہ کو کنیزیا دائی اور شکر کو حاضر کرنی بڑی۔ اور کچھ عرصے کے لیے بھر عصن دالدولہ و نیا ومافیہا سے بے خبر ہوگیا اور پہلے کی طرح بھر سلطنت کے کا موں میں خلل واقع ہو بے لگا۔

کے کا موں میں خلل واقع ہو نے لگا۔ ایک دن عصندالدولہ ایک ایسے بالا خانے بربیٹھا ہمُواتھاجس کے نیچ وجاکہ بہنا تھا۔ چینی کنیزادب سے ساسے کھڑی تھی۔ بادشاہ سے اُس سے
کہا " اِدھرآ، اُس کشتی کو دیکھ"!

کہا " اِدھرآ، اُس کشتی کو دیکھ"!

کنیز آ کے بڑھ کر دروازے کے تربیب آئی اور دریا کی طرف دیکھنے لگی۔
لیکا یک عصندالدولہ نے اُسے اُٹھا کر دریا ہیں بھینک دیا اور جب دیکھا
کہ وہ مڑھی ہم تو علاموں کو تھکم دیا کہ" اسے انکال لاؤ یا اور لوگوں پر ایسا
طاہر کیا جیسے کنیز خود دریا ہیں کریڑی ہی ہے چناں جہ کئی دن تک اُس سے

رون حکایت بر کایے برسلام رنجندو....

کنیز کاسوگ منایا - اورائس کی یا دہیں ہے تاب رہا ۔

امرالموسنین معتصم کابور طاوز برمروان بہت تجربے کار ادرجہال دید شخص تھا۔ اس کے باوجو دجب وہ دربار خلافت میں حاضر ہوتا توخلیفہ کی دہشت اور ہمیبت سے اس برکیکی طاری ہوجاتی جب تک وہاں بیٹھار ہتا ایسا معلوم ہوتا جیسے بؤر سے وزیر کو اب بھانسی ملنے والی ہو۔

ایک دن اُس کے بیٹے سے اُس سے سوال کیا کہ ہمارا خلیفہ تو بڑا نیک ، منصف اور حم دل شخص ہی۔ پھرا ب اُس سے انزاکیوں ڈر نے نیک ، منصف اور حم دل شخص ہی۔ پھرا ب اُس سے انزاکیوں ڈر نے

باپ سے جواب دیا" بیٹا اتم سے کہتے ہوکہ بین خلیفہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ اتناکہ جب اس کے پاس جاتا ہوں تو یہ سورج کرجاتا ہوں کہ اب زندہ وابس نہ آؤں گا۔ اس کا سبب بین تھیں ایک حکابت کے ذریعے سے بتاؤں گا۔ سنوا وہ حکابت یہ ہوکہ ایک مرتبہ ایک بازیں اور گھر کے بیلے ہوے مُرغ ہیں بحث ہوگئی۔ باز لے کہا" تو بڑا ہے وفا پر ندہ کہ آدمی نیرے والے پانی کا انتظام کرتا ہی ۔ تیرے آرام کے لیے وطربا بناتا ہی ۔ بی ساؤک ہے ایا ہی الغرض سوسوطرے خاطر و مدا رات کرتا ہی ۔ گرتو ہو کہ اس سلوک کے باوجو داس سے دور دور رہتا ہی ۔ اور جب کبھی وہ بچھ کو بکڑا جا ہتا ہی تو ادھرے اُدھر اور یہاں سے دہاں بھاگا پھرتا ہی اور ہا تھ نہیں آتا ۔ جھے دیکھ بالکل وضی اور جنگلی پر ندہ ہوں سیکن چند ہی روز ہیں اُن سے آنا مانوس ہو جا ہوں کہ گویا میری سان پشتوں کے اپنی عمرس انھی کے گھروں میں تیرک ہوں کہ گئی یا نہ آؤں ۔ گریش پھر بھی لوسط کر انھی کے گھروں بیں ہوتا ہیں ۔ نشکار کے لیے مجھے بالکل آزاد جھوڑ دیا جاتا ہی اور میرے بس میں ہوتا ہی کہ کئی واپس آؤں یا نہ آؤں ۔ گریش پھر بھی لوسط کر انھی کے پاس آجاتا ہی دائیں واپس آؤں یا نہ آؤں ۔ گریش پھر بھی لوسط کر انھی کے پاس آجاتا ہوں۔

مُرع نے جواب دیا "تم سے کہتے ہو کہتم ہے دس دس اور بیس بیس بازدں کو کہابوں کی سخوں میں چھدے ہوئے تم سے نہیں دیکھا ہو۔ اور بیش کے سیکٹووں پالتو مُرغوں کی گردن ہر حقیمری پھرتے دیکھا ہو۔ اگر تو اپنے کسی بھائی کو ذبح ہونے دیکھ لیتا تو کبھی آ دم ذات کی و فا داری کا دم نہ بھرتا "
تو بیٹا بات یہ ہو کہ بادشا ہوں سے وہی لوگ بے خطر ہیں جو آن کی منزاوُں سے بے خبر ہیں۔ لیکن بیش اُن سے اچھی طرح واقف ہوں اور اسی لیے ہوت خاکف ہوں اور اسی لیے ہروت خاکف ہوں یہ

الى حكايت ـ قانون كى يابندى

ما ورارالنهر کے بادشا ہوں ہی طمغاج خاں اعظم بہت نیک اور

اورزبردست بادنتاہ گرزا ہی۔اس کے عہد بیں ڈ نیاکو سرطرے کا آرام اور مخلوق کو سرقیم کا اطلبان حاصل تھا۔ اور اگروہ بیدام الوائقے سم قندی دھتہ الله الله کے شہید کرنے کی غلطی نے کرنا ،جس کی وجہ سے رعایا اُس کی وضمن ہوگئی، تواس کا نام نوشیرواں کے نام سے زیادہ روشن ہوتا۔

جب طفاج خال شخت نشینی کے ارادے سے پہلے بہل سم فند آیا تو ایک دن شہرسے باہرایک میدان میں گھؤم رہا تھاکہ ایک رند فقیر آیا اور ایک گل دستہ خان کی خدمت میں چنن کیا۔ خان کے گھوڑے کی باگ روکی اوراس کے ہاتھ سے گلدستنہ لے کر دریا فت کیا۔ " بہ پھول کہاں

فقیرے جواب دیا" سامنے والے باغوں سے نوڑے ہیں " خان نے پوچھا" یہ باغ تیرے ہیں "؟

بواب ملا" نہیں <sup>4</sup>

پؤجیما" باغ کے مالکوں کو ان بھولوں کی قیمت دی ہی ہو ، ہ جواب ملا" نہیں۔ باد شاہ سلامت ، سمر قند میں نہ تو بھول فروخت ہوتے ہیں نہ خریدے جاتے ہیں ''

خان ہے اسپے خلاموں کو تھکم دیا کہ" یہ شخص چور ہی ۔ اسپے پکو الو۔ یہ بلاا جازت لوگوں کے باغوں بیں جاتا ہی ادر پھوُل جُرِالا تا ہی ۔ اگر میوہ لگے گا نواسے بھی چُرالائے گا اور اگر کم پڑالتا پڑا پائے گا تواس پر بھی ہاتھ صاف کرے گا۔اس لیے اس کے ہاتھ کا طی ڈالو"

مصاحبوں سے اس غربب کی مفارش کی توخان سے کہا "اہتجھااس کی انگلی کاٹ دی جائے تاکہ دؤسروں کو عبرت ہوا در سبے اجازات برائے

#### باغون میں داخل ہونے کی جرأت شكریں "

١٢١) حكايت محمؤد كافيل بان اورايف يبك نقصان

جس زمانے میں شلطان محواد تبست ہیں مقیم تھا، ایک دن کا ذِکر ہم کہ مورد تبست ہیں مقیم تھا، ایک دن کا ذِکر ہم کہ مورد تبرک وقت خیے میں تنها بیٹھا تھا۔ اتنے میں دھونپ اور گرمی سے مارے ہا نیٹنا کا نیٹنا لیک مظلوم شخص آیا اور فریا دکرسے لگا۔
محمواد نے لوئیھا " تجھ پرکس نے ظلم کیا ہم "؟

اس شخص نے جواب دیا "آپ لے! بات یہ ہرکر آپ کے فیل بان بے میری کھجور سے ہاتھی با ندھ رکھا ہر ادر خود کھجور کے درخت پر چرکھ کر کھجوریں نوڑ نوڑ کرنیجے پھینک رہا ہر۔ میں ایک غریب بال بچوں والاآدمی ہوئں۔ اور میرے بیچوں کا اٹھی کھجوروں پرگزارا ہر "

ملطان اُتھ کھٹرا ہؤا اور شبے کے دروا زے سے جھا نک کردیکھا گر کوئی ملازم نظر نہ آیا۔گرمی کی دجہ سے سب اپنے اپنے تھکانے پر چلے گئے تھے۔ با ہرنکل کرخود کوئل گھوڑے پرسوار ہؤا اور عرف ایک سائیس کے ساتھ موقع پرجا پہنچا۔ سعلوم ہؤاکہ جو کچھ اُس مظلوم نے کہا تھا ،سچ کہا تھا۔ سائیس کوحکم دیا کہ نیل بان کی گردن ہیں رستی یا ندھ کر اسی کھوڑ سے لٹکائے۔

# باب ورجم

# در توقيعات بادشابال

# ۱۱) حکایت معمؤ دغزنوی اور فوجیوں کی رعابیت

شلطان محود غزنوی جب کسی جنگ یا مہم پر جاتا تھا تو ہر تیم کی اہتاس کی ڈکا نیں ساتھ جانی تھیں۔ عام طور پر فورج کے سپاہی، عادت سے مطابق ان دُکان داروں کے ساتھ تحکم سے بیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ دُکان دارد نے بل کر شلطان کی خدمت ہیں عرضی لکھی کہ فوجی لوگ ہم پر اپنی بڑائی کی وصونس جاتے ہیں اور لین دین کے معاملات میں کھنڈت ڈالتے ہیں۔ بادشاہ سلامت ہمیں ان کی زیادتی سے بچائیں۔

شلطان نے اُس عرضی کی پُشت پر لکھ دیاک" فوجی سپاہیوں کی زیادتی برداشت کرتی چاہید کی پُشت پر لکھ دیاک" فوجی سپاہیوں کی زیادتی برداشت کرتی چاہید کیوں کہ بہی لوگ تھاری جان اور مال کے محافظ ہیں ۔اگران کا وجود نہوتا تو تم ہیں ہے ایک شخص بھی اپنے گھریں آرام سے زندگی بسر نکرسکتا تھا۔ تھیں چا ہیے کہ ان کا شکراد اکروا اور اپنے آرام سے زندگی بسر نکرسکتا تھا۔ تھیں چا ہیے کہ ان کا شکراد اکروا اور اپنے آب کو اہل سیف کے برابر نرسجھوں

#### (۲) حکایت موقع شناسی

امیرالمدمنین متوکل کا وزیر عبدالنّد یحیی خاقان بیان کرتا ہوکہ ایک دن ہم میرکی غرض ہے جنگل کی طرف گئے تھے ۔ پھرتے پھرلتے ایک نہر کے کنار جا بیٹھے۔ امیرالمومنین نے تخلیے کا تحکم دیا۔ اور جب تخلیہ ہو جیکا تو جھھ سے بولا "حاجت من دن کی در خواسیں لاؤ اور جھے مُناؤ "

ین نے تکم کی تعمیل کی اور سب سے پہلے کے والوں کی عرضی پیش کی۔
ستوکل نے تلم دوات منگوائی اور عرضی کی ٹیٹت پرتھکم لکھاکہ" بیت اللّٰہ کے
مجاوروں اور خانئ خُدا کے ساکنوں کی رعایت، خلفا کے بیے لازمی ہی۔ لہذا
تھکم دیا جاتا ہر کہ ایک لاکھ درم کے اور مدینے کے رہنے والوں ہیں تقسیم
کردیے جائیں '' بھریش نے سرحدوں کے کونوالوں کی درخواست پیش
کی۔ اُس پرتھکم لکھاکہ" سرحدوں کی حفاظت "لمک داری کے لیے ضرؤری ہی۔
اور سرحدوں کی آبادی ' سرحدی فلوں سے نعلق رکھتی ہی۔اس لیے ہم تھکم
دیتے ہیں کہ سرحدوالوں کے گزارے کے لیے ایک لاکھ دینا رخزا ہے۔
مجھوا ہے جائیں ''

پھریٹی سے ہاشمیوں کی درخواست گزرانی ہجس ہیں اُنھوں سے خلیفہ سے امداد کی التجاکی تھی۔ منوکل سے حکم لکھاکہ "صلاً رحم اخلاتی شرف ہی۔ لہذا ہم سے دزیر سے فرما دیاکہ وہ ہرایک ہانشمی کو، اُس کی حیثیت کے مطابق مالی امداد دے کہ دہ آرام سے گزر کرسکیں "

اس کے بوریش سے کسالوں کی درخواست ببش کی جس کامفہوں یہ تھاکہ'' ہمارے ذیتے مال گزاری کا رہیے بہت زیادہ ہوگیا ہجاورہم اُس ا داکرنے سے معذؤر ہیں۔امیرالمومنین کی مہربانی اورغریب بروری سے اُمبد ہر کہ ہم پر عنایت کی نظر فرمائیں گے ''

ا متوکل سے اس درخواست کی پیشت پرلکھاکہ کسانوں کے ذی جتنا بقایا ہر وہ سب ہم سے معانب کیا۔ تاکہ آیندہ جبل کروہ مال گزاری اور فرماں برداری بین کسی ترم کی کو تاہی مذکریں ''

یے میکم کھٹے کے بعد مجھرے پؤجھا۔ 'کیا یہ نام در نواسیں آج کے لیے جمع کررکھی تھیں ہے'

بین سے بواب دیا" امیرالمومنین کی عمر درا زہو۔ یہ در نواشیں مذت سے حضور کی تو جہات کی منتظر تھیں۔ آج ہوقع دیکھ کریش سے پیش کرنا مناسب سجھا۔ خیال تھاکہ اس ففنا ہیں یہ عوضیاں امیرالمومنین کو بڑی مذمعلوم ہوں گی اور خُدا کی مخلوق کی مُرادیں پؤری ہوسکیں گی ''

یه شن کرامبرالموسنین سے مجھے مرحباکہی اور بولا" لائت اور سمجھ دار خادم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ رعایا کی درخواستوں کو موقع اور محل دیکھ کر پیش کریں اور اس طرح مصرف خلوق کی خدمت کریں بلکہ مخدؤم کو بھی نیک نامی کا مورقع و بن ی''

#### اله احكايت - انصاف كانصاف

امبر نفر بن احد مامانی کے دومصاحبوں بیں کسی مالی قضیہ کے سلیلے بیں ریخش ہوگئی۔ ادر بڑھنے بڑھنے وشمنی کی حد تک پہنچ گئی۔ یہاں تک کہ قاضی اور حاکم سب تصفیے سے عاجز آگئے۔ آخراُ نفوں سے فیصلہ کیا کہ امبر نفر کو قکم مقرر کیا جائے اور وہ ہو نیصلہ کرے اُس سے آگے سرتسلیم خم کر دیا جائے ۔ چناں چہد وولوں نے بل کر بادشاہ کی خدمت بیں درخواست پیش کی کہ آپ ہمارا جھگوا نبطادیں ۔

امیرنفرنے درخواست برطھ کواس کی ٹیشت پر لکھ دیاکہ" میں ہو بھی امیرنفرنے درخواست برطھ کواس کی ٹیشت پر لکھ دیاکہ" میں ہو بھی مکم دؤں گا وہ ایک ہے حق میں اور دؤسرے کے خلاف ہوگا۔اس لیے ظاہر ہرکہ دونوں میں سے ایک مجھ سے ناراض ہوگا ،اور میں یہ نہیں چاہٹا۔ لہذا دونوں کو چا ہیے کہ صداقت اور انصاف کو حکم بنائیں اور صداقت و انصاف کے مطابق آبس میں نبصلہ کرلیں ۔ تاکہ جھگڑا مط جائے '' دونوں امیروں سے بیٹھ کم پڑھا تو با د شاہ کی نیک میتی اور موات اخلاق سے بہت متا تر ہوے اور انصاف کو سامنے رکھ کر کھلے ول سے ایک فیصلے پر بہنچ گئے ۔ نتیجہ یہ نکلاکہ اُن کی دیر بینہ و شمنی اور عدادت کا خاتمہ

# ربه بحايت طمغاج خال كافيصله

ایک مرتبه سمر فندیک بادشاہ طمغاج خاں کی خدمت ہیں ایک خئے بے مور لرطے کو چوری کے الزام میں پیش کیا گیا۔ خان سے تھکم دیا کہ اس کا ہاتھ کا ط دیا جائے <u>"</u>

الطانوع تھا۔ مصاحبوں اور دربار ایوں کو اُس کی حالت پررحم آیا۔ پڑناں چرسب نے مل کررحم کی درخواست لکھی اور خان کی خدست میں پیش کی ۔خان نے درخواست کی پُشت پرلکھ دیاکہ سزایس رحم وکرم کی گنجایش نہیں ہو۔ جبیا کہ قرآنِ کریم میں لکھا ہوکہ" ولا تاخذکم بہمارافتہ فی دین اللہ" پورے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھنا جا ہیے بلکہ صاحب مال کے دل کی حالت کا خیال رکھنا جا ہیے تاکہ اُس کے غم والم کا اندازہ ہوسکے !

#### (۵) حکایت رانصاف کا دِل

ایک مرتبط خال ایک عالی شان محل تیار کوار ہا تھا۔ اُس زمانے میں اُس کا معمول یہ تھاکہ دِن دِن بھر داج مزد فروں کے سربر کھٹرا رہتا اور اُن کامیا ایت کام لیتا۔ اکنز کہا کہ تاکہ '' سعاروں کی عربہت لمبی ہوتی ہی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عارتیں دیر یا ہوتی ہیں اور بنانے والوں کی یاد کو بھی دیریا بنادین ہیں۔

ایک دن وہ حسبِ معمول زیرتعمیر کل بیں کھڑا ہؤا معاروں سے کام کے رہا تھاکہ ایک کسان آیا اورخان کی خدمت میں ایک عرضی چین کرکے واد پانے کے لیے گرا گرایا۔ اُس روز باد ناہ غضے میں بھرا ہؤا تھا کسان کی عرضی بھینک دی اوروہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ اُڑگئی۔ اِدھرعضی کی عرضی بھینک دی اوروہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ اُڑگئی۔ اِدھرعضی اُڑی اوراُدھرکسان نے انھاف کی انتجا کی ۔ خان نے کہا " بھاگ جا، انصاف بیس رہا "کسان بولا" اتناانھا ن کے دے دیا کہ آپ کے پاس کھر نہ رہا ؟

بیش کرخان اتنامتا نُرّ ہموًا کہ دونوں ہاتھوں سے مُنّھ بچھپاکر روسنے لگا۔ بہست دبر تک رونا رہا بھر بولا" تو پچ کہنا ہو کہ ہم لے بچھ نہیں دیا اور ہمارے یاس کچھ نہیں رہا ہے؛ سکون ہوسے براس سے کسان کی زبانی سارا دا تعہ شنا اور اس کی ضرورت پوری کی ۔

# ( ۱) حکایت۔ انعام کی سجائے شعر

ملطان تکن بن ایل ارسلان والی خوارزم وخراسان کی حکومت کاابترائی زمانه تھا اوروہ چفا نیوں سے امداد لینے کی غرض سے جارہا تھا کہ راستے ہیں بخاراکی طرف سے گزرا اور چندروز تک شہر کے درواز سے برجھا وئی ڈالنے کا اتفاق ہوا۔ اُس کے قیام کی خبرس کر شاعروں کی ایک جماعت حاضر ' ہوگ اور اُس کی تعریف ہیں موکنۃ الآرا قصیدے لکھاکر پیش کیے ۔ کئی روزگز ریے کے باوجود کسی کوانعام نہ ملا توسب سے عضی لکھاکر پیش کی کر'' غلاموں نے شاہی انعام کی اُمیاری تفسیدے لکھے تھے۔ مگر پیش کی کر'' غلاموں سے شاہی انعام کی اُمیاری تفسیدے لکھے تھے۔ مگر بیش کی کر'' غلاموں سے شاہی انعام کی اُمیاری تفسیدے لکھے تھے۔ مگر بیش کی کر'' غلاموں ہے ''

بادشاه سن اس درخواست کی گیشت برانکھاکہ ۵۰ '' درزین سخانشست وانم کردن گرکوه زراست، بیست وانم کردن لیکن چوخزانهٔ که بود اکنون نیست

ا زنبست جگو مذجست دانم كردن

ردؤ ترجمه:

خاوت کی بلندی سے گُزرنا مجھ کو آتا ہر گٹا کر گنج لعسل دزر،سنورنا مجھ کو آتا ہر مرکبا کیجے ، حب ہو خزار ہی رقبف میں اگر ہوتو اُسے بر باد کرنا مھ کو آتا ہو!

١٤ حكايت ـ طالب علم كي مدو

صدر صددر جہاں عبد العزیز بن عی، بخار اکے حاکم اور علم فضل بھتن و سخاوت اور ریاست وسیاست کے لحاظ سے برہانی خاندان کے باتی تھے۔ اُن کی بزرگ کا بدعالم نفاکہ ایک مرتبہ کوئی غریب طالب علم ، تحصیلِ علم کے لیے سم قَند آیا ہو انتقار اُس سے خیانت کا جڑم مسرز د ہو گیا۔ مرفند کے شلطان

سی سرمدا به برا معامه ای سی می می مرد مولیا می مرد مرد ای است کا می است کا می است کا می است کا می است کا در سال اور سال اور سال اور سال اور سال می خیانت کی سزانت کر

دی جاتی ہیں '' صدر جہاں نے عرض کی کہ'' اگر بادشاہ سلامت ، ہر بید کو ایک ہزار

اشرفیوں بیں فروخت کردیں نوخزانے بیں بہت کھ اضافہ ہوجائے گا۔ اورغربب طالب علم کی بے عزق بھی نہ ہوگی ۔"

مچناں جرآب کے نیس ہزار انٹر فیاں دے کراس طالب علم کو مزا بجالیا ۔

سے بچالیا۔ باورارالنہریں آج کک یہ واقعہ مشہور ہی۔

-7(1)9( - 1)11 - 0 - 0)(

# رم) حکایت مصدرجهال اورایک سوداگر

انفی مدرجهان کا یک اوروا تعدمشهور برد-ایک روز آپ کهیں جا رج تع درائے میں ایک سوداگر کوسیا بیون کی حراست میں تبید خاسے کی طرف ماتے دیکھا ۔

آپ کی زبان ہے بکل گیاکہ" نم مجھ کب تک اس درد سریس مبتلا کرتے رہے ہوگے "؟

سوداگرنے جواب دیا "آب سر ہیں تو در دکس کے پاس مے جاوک ؟ صدر جہاں کو برجواب مزہ دے گیا۔ اورا نھوں سے دس ہزارالشرفیا نزرج کرکے اُس سوداگر کو معیدیت سے جُھڑا یا ۔

# (٩) حكايت مذربب اورانصاف كي فضيلت

جب اسماعیل سامانی سے خراسان فتح کریے کے لیے انشکرکشی کی تو ایک نوج مقدمتہ الجیش کی حیثیت سے آگے روا نہ کردی ۔ اس فوج کے مردار کے اسمعیل سے لکھ کردریا فت کیا کر' جب ہم دشمن سے مقابل کریں تو ہم توکون سے ہتھیاروں سے کام لیں ؟ اور جب اشکر آسے ساسے ہوں تو ہم اینے لشکر کی کس صورت سے حفاظت کریں "؟

ا مبراسملیل سے اس درخواست برحکم لکھاکہ" دین سے بڑھ کرکوئی ہتھیار حفاظت کا ضامن اورانصاف سے زیادہ کوئی بناہ گاہ پایہ دار نہیں ہڑ'

### ۱۰۱) حکایت به حقیقی زندگی

ایک فلسفی عالم بے کسی معاملے میں عمرولیٹ کوعرضی تکھی اور نسردع میں معمول کے مطابق رُعادی کہ ہے

" تم سلامت رہو ہزار برس "

عمرولیت بہت برمزاج اورظام شخص تھا۔عرضی کی بہتت برلکھ دیا "سجھ دارلوگ، نامکن باتیں نہیں لکھا کرتے ۔تم لے عرضی کے شروع بیں لکھا ہوکہ ہے

تم ملامت دہو ہزار برس

سرا ہزار برس زندہ رہنا قطعی نامکن ہو۔ باقی بالوں کا بھی اسی پر قیاس کرنا جا ہے "

اس عالم نے یہ مکم پڑھا تو عمولیٹ کے پاس پہنچا اور بولا " اسپر
ایٹ مکم کا جواب منیں ۔ یقین رکھیے کہ انسان کی زندگی مرف جسمانی
زندگی سے عبارت نہیں ہو۔ بلکہ اُن نیکیوں سے عبارت ہوجوانسان
کے مربے کے بعد سلامت رہتی ہیں ۔ نیکی کے بغیرزندگی، زندگی نہیں
موت سے بدتر چیز ہو۔ جیسا کہ حکیم سائی سے لکھا ہی سہ
بمیرا ی حکیم از چینیں زندگی !

كەزىن زىدگى تانىيرى، نمانى !

عردلیت کو برجواب بہت پند آیا اور اُس سے اس عالم کی ضرورت پؤری کردی ۔

#### (۱۱) حكايت عمروليث اور ابك عالم عورت

عمولیت کی نوج میں ایک سردار نفا۔ جیے امیر کے دربار ہیں بہت عزت حاصل تھی۔ ابد نصر مرادی اُس کا نام تھا۔ وہ بیان کرتا ہم کہ '' ایک ن میں اپنی قیام گاہ میں بیٹھا تھا کہ ایک سیدانی آئی۔ چوں کہ بین مدت تک اس کے پڑوس میں رہ چکا تھا اس لیے اُسے اچھی طرح پہچا نتا نفا۔ رقیتہ بہت بنت بین رہ چکا تھا اور وہ بہت نیک ، حافظ قرآن اور عالم عورت بیشرالا ہوازی' اُس کا نام تھا اور وہ بہت نیک ، حافظ قرآن اور عالم عورت تھی۔ جھے سے بولی' میں عرولیت کی خدمت میں ایک عرضی بھی انا جا ہتی ہواں ۔ اگرتم بھی اور قومنون ہوگ گئی ''

یں نے عرض کے کر پڑھی تواس میں لکھا تھا کہ" یں اس خطے کے سادات کی لڑکی ہؤں۔ میرے اس شہر میں چار مکان تھے۔ گر بڑے طلم کی بات ہر کر ان چاروں مکالوں بر فوجیوں نے قبضہ کرر کھا ہی۔ میری چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں اس لیے عرض پرداز ہؤں کہ چاروں مکالوں ہیں سے کم اذکم ایک مکان بیا ہیوں سے خالی کرا دیا جلئے۔ باتی تین مکالوں کے استعال پر جھے کوئی اعتراض نہیں ہی "

ابونفرکہتا ہو" یش نے اُس سیدانی سے کہاکہ یش بیعرضی امیر کک نہیں پہنچا سکتا۔ البتہ انناکر سکتا ہؤں کہ اگرتم خود یہ عرضی امیرکی ضاعت میں بیش کرونوبیش اس وقت دوجیار لفظ تھارے حق میں کے دون ، نتا پر کام بن

سیدانی سے میری بات مان کی یٹیناں جبہ دؤسرے دن وہ عرضی لیے ہوتے عرولین کی خدمت بس بنہی۔ بن ایک طرف کھڑا تھا۔ عمولیت سے سیانی ے ہا نفرسے عرصی نے کر بڑھی اور اُس کی بیشت پر تھکم لکھاکہ ' نیٹنا پور والوں کو عالیے کہ سیا ہیوں کی ا قامت اور اپنی زحمت پرصبر *کریں کیوں کہ یہ ہے چا*ر ک<sup>ی</sup> يستان سے اپنے گھرا مطاکر نہيں لاسكنے "

بیں لے ایک دوست سے رجومیرے ساتھ کھڑا تھا) کہاکہ "بیعورت برای پارساا در قرآن خوال بهر- بلکه قرآن کی مانظ بو "

مبری بات ش کر عمرولیت کو بہت طبش آیا۔ جھلآ کر بولا "اس عور" كوملاؤية

حبب سیدانی لوٹ کرآئی توامیریے دریافت کیا "تھییں قرآن یادہوہً"

بداني يع جواب دما" بادجو" بولا"تم نے قرآن میں نہیں مطرحاکہ خدائے تعالے فرا تا ہو۔

"أن الملوك إذا دخلوا قريته إنسام و جلواعزة المهاا ذلته وكذالك - بيني جب بادشاہ کسی قریے ہیں داخل ہونے ہیں تو فساد بھیلائے ہیں ادراس شرك عونت دارون كو دليل كرت بن - اوراسيا بي بونار بابع" سیدانی سے جواب دیا "بے شک یاامیر مجھے یہ آیت یاد ہی۔ سیکن

امیریے اس آبیت کے ابتدائ فقرے پڑھے ہیں کہ" ان الملوک اذا وخلوا قريترافسدوال بيني به بلقيس كي بات بهرجواس ابني قوم سه كهي. اور حدًا سے بلقیس کی خبردی ہی - مگرامیرساند آخری فقرے نہیں بلیسفے کہ غُداع تعالى فرماتا ہو" نتلك بيوتهم خاوية بماظلوا- خان اميرآباد اب

جب عمرولیث کے یہ آیت شنی تو بے اختبار رودیا اور اولا" ای مرداز عورت! توک خوس جواب دیا ''

یہ کہ کرائس سے اسی وقت مکم دیا کہ "تمام باہی شہرلیوں سے مکان خالی کردیں ۔ اور شہرے باہر چھادنی ڈالیں "

#### ر ۱۷ حکایت به فصاحت کااثر

امیرالمومنین متوکل ایک دن عدالت گاه ین بیٹھا تھاکہ ایک اندھا
فغص آیا اور عرض کی "یا امیرالموسنین! قاعدہ یہ ہرکہ جب بیخے پر زیادتی ہوتی
ہرتو مه ماں کے پاس شکایت لے جاتا ہی کیوں کہ دہ بھتا ہرکہ اس کی ماں
اس سے زیادہ طاقت ور ہی اور اس کی مددکرسکتی ہی جب بیخہ بڑا ہوتا ہی
توباب کے پاس جاگرا مدادچا ہتا ہی کیوں کہ جا نتا ہرکہ ماں باب سے
کم زور ہی اس جاگرا مدادچا ہتا ہی کیوں کہ جا نتا ہرکہ ماں باب سے
کم زور ہی اس طرح جب وہ بالغ ہوجاتا ہی توباد ثابی وقت سے دادچا ہتا
ہرکیوں کہ اس معلوم ہوتا ہرکہ باد ثابی وقت اس کے ماں اور باب دونوں
ہرکیوں کہ اس معلوم ہوتا ہی کہ باد ثابی وقت اس کے ماں اور باب دونوں
سے زیادہ طاقت رکھتا ہی داگر باد ثابی وقت اس کے مواکوی ذریعہ نہیں
کے لیے خُدا ہے برزگ و برتر کی درگاہ میں فریاد کرنے کے سواکوی ذریعہ نہیں
رہتا ۔ مجھ پر فلاں ننخص سے طلم کیا ہی۔ اور میری زین پر زبر دستی قبضہ
کرلیا ہی۔ لہذا میری داد کو پہنچے تاکہ بچھ فگرا ہے نعالے کی درگاہ ہیں فریا
مزلے جانی پڑے اورگئہ گار اور بے گناہ دونوں یک ان طور پر عذا بالئی

مي گرفتار نهون مبياكر قرآن شريف بين فراتا هي آن قوله تعالي و واتقوا فتنه لا تصبين الذين ظلموامنكم خاصنه'' م

اندھ آدی کی یہ فصیح تقریر شن کرمتوکل نے اپنے وزیر فتح خاقان سے مخاطب ہو کرکہا "جلدی سے حکم لکھو کرجس شخص ہے بھی اس کی زین برقبضد کیا ہی اس کی زین برقبضد کیا ہی اس کی نشاخ نہ بنے کی اس کی نشاخ نہ بنے کیوں کہ خداکی فتم اگریہ آنکھوں سے معذور نہ ہوتا تو آج تمھاری جگر مبراوزیر بروتا ہوتا ہے '

# باب بازدیم درفراست ارباب کیاست دار حکایت - نمایش کانتیجه

ابرائیم وصلی بیان کرتا ہو کہ مقتصم کا وزیر نضل بن مروان بڑا مدبر کفایت شعار اور بلند پایہ شخص نفا۔ اس کی مختلف صلاحینتوں کی وجہ سے معتصم کے نزویک اُس کی قدر وقیمت روز ہر روز بڑھتی جاتی تھی ۔

ایک مرتبہ ففس نے جا اکہ خلیفہ کو اپنی شان وشوکت ہے متاثر کرے۔ اس مقصد سے اس سے خلیفہ کو اپنے محل میں دعوت دی۔ امیرالموسنین سے دعوت قبول کی اور اُس کے محل برآیا ۔

محل کی شان اور ہاغوں کی شادابی دیکھ کر معتصم کو بہت حیرت ہوئی۔ مگر حب محل کے اندر بہنچااور اُس کے بیش تیمت آرایشی سامان برنظر بڑی تودنگ رہ گیبا۔ شرم کے مارے اُسے پسینہ آگیا اور گھبراکر بولا "میرے بییٹ بیں درو ہج، واپس جاؤں گا۔"

اور به که کروه چلاگیا۔

فضل خلیف کے اس طرز عمل پر بہت حیا**ان ہؤ**اا **درابراہیم موصلی سے صورتِ** حال بیان کرے سبب دریانت کیا ۔ ابراہیم موسلی اپنے عہدے عقل مندوں ہیں گناجا تاتھا۔ بولا "بہتریہ ہم کہ تم اسی وقت امرالمومنین کے پاس ہواؤ اور اٹھی کے پاس موجود رہو۔ بیش تصوری دیریں ایک رقعہ لکھ کر تھارے نام بھیجوں گا۔جس وقت یر ژفتہ تھیں کے اسے خلیفہ کے سامنے او پنی آواز سے پڑھنا۔ جب امرالمومنین ہو جھے کہ " یہ کیا ہی " توجواب دیناکہ" امرالمومنین کے اہل کاروں کا ژفتہ ہم حضور کی وعورت کے سلط میں میں مے خزائے سے آرائیٹی سامان منگوایا تھا وہ وا بس وعورت کے سلط میں میں مین مے خزائے سے آرائیٹی سامان منگوایا تھا وہ وا بس

فضل سے ایسا ہی کیا اور حب اُسے ابراہیم کا رفتہ ملا اور اُس کے پڑھے وفت خلیفہ سے پڑچھا "یر کیا ہی اُو اور نفس سے ابراہیم کا سکھایا ہوا ہوا ہوا ب نوخلیفہ کو معلوم ہؤاکہ جو حیرت انگیز اور ببش بہا سامان اس سے فضل سے محل میں دیکھا تھاوہ در حقیقت اُسی کی ملکیت ہو نوائس کی پریشانی جاتی رہی۔ اور دہ سننے لگا۔

یه و میکه کرفضل سے خُدا کا شکرادا کیا اور اہبے دل بس کہاکہ آئیندہ بین اینے ولی نعمت سے ابسی گستاخی نہیں کروں گا اور مذالیسی معیبت بیں پھنسوں گا''۔

## (۲) حکایت کسان یا لو ہار

محدسهاعه بیان کرتا ہم کہ میں اور امام شافعی رضی اللہ عنہ مدینے کی ایک سجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آکر نماز پڑھنے لگا۔ بین نے کہا۔" یہ شخص کسان معلوم ہوتا ہم '' الم شانعی مے نرایا" اسے لوہار ہونا چاہیے '' جب وہ شخص نماز پڑھ جکا لوائس سے اُس کا پیشیہ لؤچھاگیا۔ اس سے ہوآ دیا" میں پہلے لوہار بھا مگراب کاشت کاری کرتا ہوں ''

#### ١٦) حكايت- إمام شافعي اورأن كاميزبان

محد ساعہ ام شافعی رضی الله عند کی زبانی بیان کرتا ہوکہ" بیس نے فراست کی تغلیم حاصل کرنے کی غرض سے مصرا در شام کا سفر کیا۔ فراست کے موضوع برجس قدركتابين كلهى گئى تھيس جامىل كيں اوراس علم كى تحصيل بيں بہت تکلیفیں اُٹھائیں ۔ آخرجب کام یا بی حاصل کرکے لوٹما توراستے میں ایک مقام برخمیرنے کا انفاق ہوا۔ وہاں مجھے ایک شخص ملا ،جس کی انکھیں نیلی اور چبرہ شرخ تھا۔ یں نے فراست کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس محلیے کے آدی ہے بھلائ کی توقع نہیں رکھنی بیاہیے ۔ میناں جہ اس شخص بے ہمیں دیکھ کرخوشی ظاہر کی اور آگے برط حکر مرحباکہا تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ میرانعجب اور برط حاجب وہ شخص ہمیں اپنے صاف شخفرے مکان میں نے گیا اور اس سے ہمارے لیے ير لكلف كهاف كااور بهارے كھوڑوں كے ليے جارے كا انتظام كيا۔اس كى يہ مہاں لوازی ویکھ کرمھے بہت رہے ہؤاکہ بیس سے فراست کی تعلیم پر متناوقت صرف کیا تقادہ بانکل اکارت گیا اور اس تجربے کی رؤے میں نے جرکچھ بڑھا تھاسب فلط نکلا کیوں کر اگریہ علم سچاہوتا نواس شخص کی طرف سے بر مہال نوازی ا ورشرافت و مہر بانی کا سلوک مر ہوتا۔ غم و غفتے کے عالم میں میں سنے نیصلہ کیاکہ فراست کی جوکتابی میرے ساتھ ہیں اُن سب کو جلا ڈالوں گا۔اورکسی سے اس علم کے متعلّق ایک حرف مز کہوں گا '' وہ رات ہم بے نہایت ارام و اطمنان کے ساتھ وہیں گڑاہی ہے۔ ج

وہ رات ہم نے نہایت آرام واطینان کے ساتھ وہیں گزاری دجب میے ہوئ نو چلنے کی تھیرائی- رخصنت ہوتے وقت بیش نے اپنے میزبان سے کہا کہ

کامعاوضہ اواکریں ۔ کبھی کے کی طرف آنا ہو نومحدین اوریس کامکان دریافت کر لیے گائ

یر کار مبری بر بات متن کردہ شخص بہت ہنسا اور اولا " بڑے بھونے بھالے

اور نادان اُدمی ہو! بین تمعارا غلام منتھاکہ اس طرح تمعاری خاطر تو اضع کرتا " برکہ کراس نے جنب سے ایک کاغذ کا بیرزہ لکالا اور مبری طرف بڑھایا۔

بیہ ہراں سے بیب سے ایاب ہ عارہ پر رہ نظالا اور مبری طرف بڑھایا یئں سالا رُقعہ لے کر پڑھا تو اُس بر ہمارے کھانے بینے کی چیزوں سے لے کر گھوڑے کے جارے نک کی تفصیل ا در اُن کی قیمت لکھی ہوئی تھی اور جمع کی

عبگہ باخ دینار درج تھے۔ بین سان اپنے مُلام سے کہاکہ "پانچ کی عبگہ وس دینار ان کے حوالے کرکہ انھوں سے مجھے ایک بہت بڑی تشویش سے سجات

دلائ ہو'۔ اور ایپے دل یں کہاکہ" آخر فراست کی صداقت ظاہر ہوکر رہی۔ خُدا کا تُشکر ہوکہ میری اتنی محنت ضائع نہوئی ۔

الم احكايت كلاه كي بهوس ميس جُحبِ كانقصال

عبدالتُدرازی کا بیان ہوکہ ایک دن ایک امیرے بھے ایک عجبہ عنایت کیا۔ بین اُسے پہن کراپو کرشلی کی مجلس میں آیا۔ اتفاق سے اُس روز شیخ کلاه او رسی بیطے تھے۔ بین ہے اپنے دل میں کہا "کاش کہ برگلاه میری
ہوتی اور بین اے اس بیجے کے ساتھ اور طعنا۔ دونوں کا ہو رکیسا اچھار ہتا۔
بین یہ سوج ہی رہا تھا کہ شبی رحمتہ اللہ علیہ نے گھؤر کر میری طرف دیکھا
اور میرا ہاتھ پکراکر اپنے مکان بر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر فرمایا "جُبّہ اُتار دو "
میں ہے جُبّہ اُتارکر اس پر رکھ دی۔ پھر دونوں کو اُٹھاکر تنور میں پھینک دیا۔ اور
ابنی گلاہ اُتارکر اس پر رکھ دی۔ پھر دونوں کو اُٹھاکر تنور میں پھینک دیا۔ اور
وہ جل کر داکھ ہوگئے تو فرمایا "یہ بین ہے اس لیے کیا ہم کہ نیرانفس آیندہ
وہ جل کر داکھ ہوگئے تو فرمایا "یہ بین ہے اس لیے کیا ہم کہ نیرانفس آیندہ

جب کبھی دؤسروں کا لباس ریکھے تواس کے حصول کے لیے تھے نہ ریما یں"

#### (۵) حکایت۔ مردموس کی فراست

جب جنید بغدادی ردمنه الله علیه اکاعلم وفضل اینے کمال کو پہنچ گیا۔ تواُن کے ماموں سری سقطی رحمته الله علیه سے اُن سے کہاکہ" اب تھیں منبر پر جاگر وعظ کہنا اور مخلوق کو اینے علم سے فائدہ پہنچا ناچا ہیے '' جنید سے فرمایا "میراانجی استفادے کا زمانہ ہو افادے کا وقت نہیں

بسيد حربايا عيران الماحقد عادن د الارساد والم

ایک رات جنیدی خواب بی دیکھاکه آنخفرت صلعم انھیں محکم دیتے ہیں کہ" منبر برجاؤ اور محلوق کو وعظ ونصیحت کرو" یہ خواب دیکھ کرجنید سری قطی کے مکان پر گئے اور دروا زے کی رنجیر

ہلائ۔ سری سقطی با ہرائے اور اس سے پہلے کہ جنید اپ خواب کا حال

بیان کرتے سری سے فرمایا "تم سے میری بات نرمانی -آخرتھیں خواب میں ہرایت کی گئی "

اُس دن کے بعد جلید بے سجد میں وعظ کہتا شروع کردیا اور مُریداور عقیدت مند ہزاروں کی تعدا دیں جمع ہو کرفیض اٹھانے لگے ۔

جنید کے علم وفضل کی شہرت بھیلی توایک نوجوان راہب نے اُن کا استحان کرناچا ہا۔ چنال جیسلمانوں کا بہاس بہن کروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہؤااور آپ سے لؤچھاکہ"یا شیخ حضرت مخدر سول اللّٰہ کی اس صدیت کے کیامعنی ہمں کہ" مردمومن کی فراست سے حذر کرو''

یرش کرجنیدی سرجه کالیا - بجد دیر بعد سراُ طاکر فرمایا" تیجهاس سئلے سے کیاتعتق ، اسلام قبول کرکہ نیری سلامتی کا باعث ہو"

را ہب سجھ گیاکہ جنید کی فراست سے نؤر بن کر اُس کے کفر کا کھوج لگالیا ہج۔ بُیناں جہ اُس سے اسلام قبول کیا اور جنید کی خدمت ہیں رہنے لگا۔۔۔

# (۱۹) حكايت مسلمانول كي فراست كاامتحان

ابراہیم خواص بیان کرتا ہم کہ ایک دن بیں بہت سے دوستوں اور درویشوں کے ساتھ، بنداد کی جائع سجد میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک خوش پوش اور عقل مند جوان آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی گفتگو اتنی دل نشین اور موثر تھی کہ میرے اور میرے دوستوں کے دل بے اختیار اس کی طرف کھنچنے سوٹر تھی کہ میرے دل بے گاہی دی کہ " میجوان میہودی ہی " بیٹناں جہ میں سے گئے۔ میرے دل بے گواہی دی کہ " میجوان میہودی ہی " بیٹناں جہ میں سے

اسے دوستوں سے یہ بات کر دی۔

انھوں نے کہا" یہ کیسے ہوسکتا ہو۔اس کی صورت، نباس، گفتگو کی لطافت، اور زبان کی حلاوت پر عور کرو۔ بھرسب سے بڑی بات یہ ہوکاس سے اخوت کی بؤاتی ہو۔ یہ غیر کیوں کر ہوسکتا ہو ''

ات بیں جھے کسی ضرؤرت سے اٹھنا پڑا۔جب بی وہاں سے جلاآیا ۔ تواُس لؤجوان نے باقی حاضرین سے دریافت کیاکہ "ابراہیم سے آپ لوگوں ہے کہاکہا تھا ہے"

ماخرین بے ہر جید چھبالے کی کوشش کی مگروہ نہ مانا اور ان کونسیس دینے لگا۔ آخر جمبور ہوکرلوگوں کو ساری بات بنائی بڑی۔ بیش کروہ پکاراُٹھا "اسلام بیش کرو۔ تاکہ بین ایمان لاؤں ۔ کیوں کہ میں لے توریت میں بڑھا ہوکہ اُتستِ محمدی کے مخلصوں کی فراست کہمی خطا نہیں کرتی ۔" میناں جیروہ بہودی لوجوان اُسی وفت ایمان لے آیا۔

#### (١٤) حكايت فليفهنصواورايك ذمي

امیرالمومنین منصوری ایک خادم کوحکم دیاکه" دیکھوا وہ ماہی گیر ایک مجھلی لیے بازار میں جارہا ہر-اُس کے بیچھے جبیجھے جا دُ اور جوشخص اس سے مجھلی خربیہ ہے اُسے پکڑکر بہال نے آئر''

خادم ماہی گیرے ساتھ ہولیا اور بازار ہیں پہنچا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا اور وہ مجھلی خرید کرجائے دگا۔ خلیفہ کا خادم انتظار ہیں تھا۔ جلدی سے آگے برطھا اور اُس کا ہانھ پکر ٹرکر منصور کے باس نے آیا۔ منصور سے

پؤچها" توکون جو

اس ننخص کے جواب دیا " ذمی ہوں "

يُوجِها "كُتَّ بال بِيخِ أَين" ؟

جماب دیا" مجرّد ہؤں <sup>6</sup>

منفور بي سوال كيا" ترب إس كتنازير بر"؟

اس شخص نے کہا" ایک کوڑی نہیں۔ بالکل بھو کا ننگا ہوئ "

منصورین ایک فلام سے کہا"اس ذمی کویے جا-اگریہ اسپنے مال و

دولت كے متعلّق سيج سيح بتادے توجيمور دينا وريز تس كر دينا !

بيش كرأس شخص عن كها" بااميرالموسنين اميري باس صرف وس هزأ

درم ہیں۔ میں قسم کھاکر کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ایک جبہ نہیں ہو''

منصور نے پوجھا" یہ رہیہ تیرے پاس کہاں ہے آیا ؟

جواب ملا" مَن الوالوب وزيركاً بمايه تفا اس ي مجع ابنُواز كاعا<sup>ل</sup>

مقرر کرے بھی ایا تھا۔ یہ رہید بیں نے دہاں کمایا ہو ا

منصوربولا" بر ربیه سیل کیول که توسی میری رمایاس وصول

کیا ہو''

سائھ ہی حکم دیاکہ اس کا رہیے ضبط کرے جھوڑ دیاجائے ۔

(٨) حكايت منصوركي فراست

منصوری فراست کے سلسے میں ایک ادر حکامیت بیان کی جاتی ہوکہ ایک دن وہ شکار کو جارہا تھا۔ راستے میں دیکھاکہ ایک فقیر چپلا چِلاکر بھیک مانگ رہا ہی۔ سنصور نے شمکم دیاکہ اسے جیل بھیج دیاجائے۔کیوں کراس کے پاس کر ہیں ہوا در بھر بھی بھیک مانگ رہا ہی

سپاہی اُسے پکو کرمار پیٹ کرنے لگے۔اس کا نتیجہ یہ نکلاکہ اُس سے افتحارہ ہزار درم کا اقرار کیا " سنصور سے کہا یہ جھوٹ اولتا ہو۔کیوں کہ اس کی اُواز اوْنچی ہو "

باہیوں نے دوبارہ مار ہیٹ کی تواس سے تیس ہزار درم کا اقرار یا ۔

منصورے کہا" اب کے سے بولا ہو تیس ہزارہ زیادہ اس کے باس نہ ہوں گے ''

اس پرسپاہیوں نے مار پیٹ بندکردی اور منصور نے فقیرکو مخاطب کرے کہا " او بد بخت انبس ہزار درم کے ہوتے ہوئے تو بھیک مانگتا ہو؟ پھرسپاہیوں کو محکم دیا کہ اس کے ساتھ جاؤا دراس کا تمام ژبیہ چین کرخرز الے میں پہنچا دو "

پناں جہ ژپیے ضبط کرکے اُس کا روٹی کپڑا مقرّر کر دیا اور بھیک مانگنے ہے روک دیا گیا ۔

#### (۹) حكايت دايك عرب كي سراغ رساني

ابوزرہ اپنے باپ کی زبانی بیان کرتا ہوکہ" بیں اور میالیک دوست حج کریے گئے تھے۔ راستے بیس کسی چور بے میرے دوست سے چمڑے کے صندؤ ت میں سوراخ کرے اس کی اشرفیوں کی تھیلی اُڑا دی۔ ربغ وغم کے

مارے اُس بے چارے کی بہت مری حالت ہوگئی اور اس کی پریشان سے ہم بھی بریشان ہوگئے ۔

ہم اسی فکریں فلطان و پیچاں تھے کہ اتنے میں دؤر سے ایک جوان آتا نظر آیا۔ قریب بہنچا تو کیاد کھتے ہیں کہ ہمارے مالک مکان کے چچا کالڑکا

چلا آتا ہو۔ وہ فراست کے علم میں ماہر تھا اس لیے ہم نے اُس سے درخوا کی کرچوری کی تلاش میں ہماری مرد کرے۔

اُس نے جواب دیا "بین تسم کھاچکا ہوئ کہ گم شدہ کی تلاش ہمیں کروں گا لیکن تھاری خاطر صرف ایک مرتبہ کے لیے اپنی قسم کو توڑتا ہوئ، مجھے اُس جگہ نے جلوجہاں وہ صندوت رکھا تھا ؟

ہم اسے موقعہ واردات برے کیے بجب وہ اچتی طرح معائنہ کردیکا تولولا" اب تم میرے ساتھ آؤ "

بیناں چہ ہم اُس کے ساتھ ہولیے ۔ وہ صحرای طرف روانہ ہوا۔ تھوڑی دور چل کر بولا" تھاری انٹرفیوں کی تھیلی ایک اندھے مبشی نے چڑائ ہو مگر اس کے قدموں کے نشانات بہبین تک ملتے ہیں۔ اس لیے اپنے چورکو بہبر کہیں تلاش کرو''

بہیں ہمیں تلاس لرو!' اوھراُ دھر دیکھ بھال کرنے پر اندھا حبشی مل گیا۔اس نے چوری کا افرار کرلیا گرکہاکہ" انٹرفہوں کی تھیلی صحرا ہیں کہیں گرگئی ہو!'

ری رہ ، مرہری کا مرہری کی سریدی ہیں ہوت ہوئ ل گئی۔ اور میری ایک جگہ پڑی ہوئ ل گئی۔ اور میری کیا ۔

تھیلی پاکر ہم سے اُس جوان سے بؤجھاکہ '' قدموں کے نشانات کے سافھ ساتھ بور کی منزل تک پہنچنا تو سجھ میں آتا ہو۔ مگر تم سے یہ کیوں کرمانا

کر پورایک حبنی ہواور بہ کہ وہ اندھا ہو ۔" ہوان سے ہواب دیا ''اس طرح کہ قد موں کے نشانا، ت پؤرے اور گہر کے تھے۔ ہم لوگوں کے اسے پؤرے اور گہرے نہیں ہوتے۔ البتہ حبشیوں کے ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے اندھے ہوئے کا پتا اس طرح علاکہ اُس سے سیدھاراستہ طی نہیں کیا بلکہ اُس کے قدموں کی لکبر شیط ھی اور ترجی نظراً گ

میرے دوست بے اشرفیوں کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ "جس قدر جا ہواس میں سے لے لو" مگراُس نے ایک انٹرنی تک قبول بنیں کی

#### ۱۰۱ حکایت محمود غزنوی کی پیش گوئی

ابونھرسکانی بیان کرتا ہوکہ ایک مرتبہ شلطان محود کو اپنے باپ اسٹرگئن کا خیال آیا تو انکھوں ہیں انسو بھر آئے۔ دُعاکرے کہنے لگا" میرے والد لا رفیدائن پر رحمت کرے اسلطنت کے قاعدے استے استجے بنائے اور اُن کی نفاذ میں اسلطنت کے قاعدے استے استجے بنائے اور اُن کی ندگی میں نفاذ میں اس خیا بیان کہ اُن کی ندگی میں میں سوچتا بھاکہ ان کے بعار آرام سے با دشا ہی کروں گا اور خوشی سے زندگی کراروں گا۔ لیکن جب اُن کا سایہ میرے مرسے اُٹھ گیا تو مجھے بہت صد سوار اب یہ حالت ہو کہ جس دن سے وہ سمارے ہیں جھے ایک دن بھی خوش رہنا نصیب نہیں ہوا۔ تم سیجھے ہوکہ بین نشہ بی کر سرور حاصل بھی خوش رہنا نصیب نہیں ہوا۔ تم سیجھے ہوکہ بین نشہ بی کر سرور حاصل کرتا ہوں ۔ نہیں۔ یہ تھادی بہت بڑی خطفی ہی حقیقتاً یہ ایک بہانہ ہی۔ اس کاکہ چندروزے لیے مجھے غموں سے اور دُنیا کو مجھے سے نجات حاصل بات کاکہ چندروزے لیے مجھے غموں سے اور دُنیا کو مجھے سے نجات حاصل

ہوسے۔ مزے کی بات یہ ہوکہ میرے فرزند بھی وہی سو بچتے ہیں جو یُں اپنی جو اُن میں سوچاکر تا تقالیکن جب اُن کے سربر پڑے گی تب ان کو حقیقت معلوم ہوگی ''

یه شن کرسلطان کے فرزندوں (محداورسعود) مے کھڑسے ہوکر عرض کی '' خُدا نہ کرے کہ ہماری ارزؤ تو یہ ہم کر کی '' خُدا نہ کرے کہ ہمارے خیالات ایسے ہوں ۔ ہماری ارزؤ تو یہ ہم کر ابنی جالوں کو آب کی خاکر یا بنائیں ''

یہ شن کر شلطان سے دونوں بیٹوں کو بٹھادیا اور اپنا بابؤ بھیلا کرمیری گودیں رکھ دیا۔ بیش بائے سیارک کوسلنے لگا۔

تھوڑی دیرے بعد مجھ سے دریا فت فرمایا" مبرے بریٹ بھے کیے معلوم ہونے ہیں'؟

یں نے زبین بوسی کے بعد عوض کی گر" دونوں آسانِ اقبال کے آنتاب وما ہناب ہیں۔ میری زبان بی انتی طاقت کہاں کران کے کمالات کی نفریف کے مقدا کا شکر ہم دونوں تعریف سے بالا ہیں ''

فرمایا "اس تعریف کے کوئی معنی نہیں ۔اپنے بیٹوں کے متعلق ایک باپ ہی بہتر جان سکتا ہو ''

بيمر پو جها" نيراکو ئي لرط کا هي '؟

ین سے جواب دیا " بادشاہ کا صرف ایک غلام زادہ ہو '' ن ۱۱" تے ہے۔ اسلام کا صرف ایک غلام زادہ ہو ''

فرمایا "بیجھ میری جان اور سرکی قسم ہیر۔ بتاکہ وہ تیری ہی طرح ہی ہے ہو یش سے ہواہ دیا "خُدا و نار بہتر جان سکتے ہیں۔غلام زادہ ابھی بہت کم عمر ہیر۔ اس کے متعلّق کیاع ض کیا جا سکتا ہی ؟

رار من مایا" برط ابهو گا اور تم دیکھو گے کہ تھواری برابری نه کرسکے گا۔ اگر

کے گا توبیعیب بات ہوگی '' پھرفرمایا" پیسعود بہت حابرشخص ہو کسی کوا ہے سے برتر نہیں سجھتا مجھ

دل چلا، جواں مرد اور نڈر ہج میش و نشاط اور ایسی ہی دوسری باتوں سے کھا ظ سے سعود جو کچھ کرتا ہج، محد اس سے زیادہ کرتا ہج گر ماک اندیش ہج یسعود انجام

پرنظ نہیں رکھتا۔ نہ اس کے متعلق سوچتا ہی۔ بین ڈرتا ہوں کہ اگر محمد کام باب ہوَا لووائے مبر محربہ مسعود کے ہاتھ سے خُدا ہی اس کو بیچائے۔ اور میرے امریاں میں در ایداں رہے میں افسوس کوں کے متعود لالحی ہی اور دولت سے

امیروں اور دربار پوں بربھی افسوس ، کیوں کر ستعود لاگجی ہی ۔ اور دولت سے بہت مجتب رکھتا ہی ۔ زراسی دولت کے لیے وہ پانٹج دن بیں اپنے امراکو

برطرف کردے گا۔اور اُن کی جگہ نالا کقوں کودینے سے دریغ شکرے گا۔ کیوں کہ اُس کا خیال ہو گاکہ اس لمبی چوڑی سلطنت میں ہرشخص لا بجی ہی۔ اب تمہ اندازہ کروکہ اس کا انجام کیا ہوگا ہ

اب تم اندازه کروگراس کاانجام کیا ہوگا ؟ ابونصر کہتا ہوکہ" یُں بے جواب میں عرض کی" خُداوند قیامت تک

اپنی سلطنت کے سر پرسلامت رہیں۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہو کہ یہ ملک ابد تک اس خاندان میں باقی رہے گا "کمھھ دیرتک سلطان سے اسی تہم کی گفتگو ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ اے بیند آگئی۔اوریش چلا آیا۔

مرت کے بعد ونیائے دیکھ لیا کہ جو کچے سلطان نے فرمایا تھا وہ صحح ثانہ ہوا۔ محداور سعود کا واتعہ سب کو معلوم ہی''

# بابدوارديم

#### ورقوائدراك باعواب

## ١١) حكايت - مهدى كالمتنقبل اور الوعبدالله كي الم

امیرالموسنین سنصورچا ہتا تھاکہ اپنے فرزند کو امورسلطنت سے آگاہ کرنے کا انتظام کرے ۔ ایک دن اپنے امیروں اور مصاحبوں سے مشورہ کہا۔ سب نے کا یک زبان ہوکرکہاکہ "شہررقہ اس کے حوالے کردیاجائے "اکہ وہ آپ کی زندگی ہی میں بڑا و تنبہ حاصل کرسکے "

یات کرابوعبداللہ نے منصور کے دریر محدین عطاہے کہاکہ ان بزرگ ان بزرگ کے جوراے دی ہو امیر الموسین کی مصلحت کو متر نظر رکھ کردی ہو اور میری دارے اس کے خلاف ہو ''

محدبن عطائے پوچھا" آب کی کیارائے ہو ؟

الوعبداللد لے جواب دیا" میری رائے یہ ہو کہ امیرالمونین اپنے فرزند کو اپنی نظروں سے دؤر مذرکھیں۔کیوں کہ زندگی کاکوئی بھروسا نہیں ہو۔مکن ہو زمانہ ساتھ مذد ہے۔ اور جو کچھ اس سے بختا ہم واہیں لے لے۔ اس لیے مناسب یہ ہم کہ مہدی ہروقت امیرالمومنین کی خدمت میں موجودرہے۔ اور ضرؤرت سے وقت حکومت کے تمام معالمات پر تالؤیا سکے۔اگروہ دؤررہے گا تونہ طح کے فتنہ و فساد کے پیرا ہونے کا اندمیثہ ہوگا ''

وزیرے یہ داے ایک کاغذ پر قلم بند کرے منصور کی خدمت یں پیش کردی۔ منصور نے بہت پہندی اور مہدی کو شخت سے بھدا مذکیا۔ اس کا بیجہ بدلالکہ جب منصور سے وفات پائی تو مہدی سے فوراً شخت خلافت برقبضد کر لیا۔

## رم، حکایت به إدهر کنوال اُده رکھا کی

امبرالموسنین معتضد کے عہد میں طمغاج خاں دمشق کا والی تھا۔ ایک سال مس سے جج کا ارادہ کیا۔ اور اس سلسلے میں اپنے دربار کے بڑے بوڑھوں سے مشورہ لیا ۔سب نے کہاکہ" تواب کا کام ہم ضرؤر جائیے "لیکن ایک حصابی نے عرض کی کہ" امیر سے لیے دمشق چھوڑ نا مناسب نہیں "

طمغاج ماں نے پوچھا"کیوں ہ

مصاحب بے جواب دیا "اس کیے کہ حضور دوبا د تا ہوں سے گھرے ہوئے ہیں ۔ ایک امر المونین معتضد اور دؤسرے سلطان مصر ۔ اگرآب کے تشریف نے گئے تو ہو مرکا شلطان دشتی ہر چڑھائی کر دے گا۔ اور اگرمعتضد نے شن کہ آپ دشتی سے باہر گئے ہوئے ہیں تو ولا بت کا عہدہ کسی اور شخص کے حوالے کر دے گا۔

طفاج خان کویدرائے بہت بیندائی اوراُس نے مج کارادہ فسخ

كرويا \_

### (مل) حكايت يمكست مين فتخ

فاقان فلجی اپنے عہدے نام در جنگ آز ماؤں بیں سے تھا۔ جس وقت البوالجیش بن احد طولوں اور افتین بیں جنگ ہوئی توخاقات سے افتین کاساتھ دیا اور ابوالجیش کے مقابلے میں صف آرا ہوگیا۔

اس جنگ میں الوالجیش کی نورج سے افشین اور ضافان کی فوج کڑسکت دی اور وہ بھاگ تھی۔ الوالجیش کی فوج سے اس کا تعاقب کیا اور سب کی سب میدان سے جبی گئی مصرف الوالجیش تیس سواروں کے ساتھ اپنے نشان سے نیچے کھوا رہا جُسِ اتفاق سے اس کے حریفوں کو اس کی تنہائی کا حال معلوم نہ ہؤا اور خاقان سے اس کے پاس آدمی بھیج کرایان مائلی خاقان اس وقت پانسو

نہ ہؤاا ورخاقان سے اس کے پاس آدمی بھیج کرامان مانگی بخاقان اس مت بان سواروں کے ساتھ ایک دورافتادہ گونٹے میں کھٹرا تھا۔

اِدهرالدالجين جوابني فوج كے چلے جائے كى وجہ سے و شمنوں كے رحم پر تھا- امان چاہنے كى غرض سے ابنى انگوشى أتاركر خاتان كے پاس بھجوا ناچا ہتا تھاكہ اننے ہيں اُس كے ايك مصاحب نے رجس كانام شمشر تھا) عرض كى -"اسركامفلجى كے پاس انگوشى بھجوا ناغلطى ہج''

ابوالجیش نے پوچھا "کیوں "، شمنیر نے جواب دیا" وہ آپ کی انگوٹھی لے کرا بنی ہزیست خوردہ فوج کو د کھائے گا۔اور کیے گاکہ بیں ہے ابوالجیش کوفنل کر دیا ہی۔اس کا نیتجہ یہ لئکے گاکہ اُس کی فوج کا دل بڑھ جائے گا اور حضور کے بیا ہیوں کے حوصلے بیت ہوجائیں گے !'

الوانجيش نے پؤجھا يھر كيا تدبيري جائے ''و

شمشیرے جواب ویا "میں اور دہ بہت بڑانے دوست ہیں۔ یں اُسے ملاکہ لاتا ہوں ''۔

الوالجيش كي كها "اجتماعاهُ!"

شمشر بھاگا ہؤا خاقان کے پاس پہنجا اور دؤر سے جِلّا یاکہ" جلدی سے اپنے نشکر کو یہاں سے ہٹادو' ان سواروں کو تھکم دوکہ بیادہ ہوجائیں ادرتم میر ساتھ ابوالجیش کے یاس جلو''

بیش کرخاقان سے اپنے لشکرکو دؤر کھیج دیا ورخود تنہااس کے ساتھ
ابوالجیش کی شکرگاہ میں پہنچا۔ شمشیر پہلے ہی ابوالجیش کواطلاع بھجا چکا تھا کہ
" بین خاقان کوساتھ لے کرآرہا ہوں۔ اس کے لیے ایک خیصے کا انتظام کرا
دیجے گا " شمشیر کہنا ہوکہ "حب ساما معاملہ بڑی نوابی سے طو ہوگیا تو ابوالجیش
میرا ہاتھ بکر طراس گرم جوشی اور خوشی سے دا باکہ میری انگلیاں ہے کارہوگئیں۔

سے میرو بھر ہر اور اس مرم ہوں اور کو ی سے راہ نہ برق ہیں ہے وہ اور کی سے راہ نہ برق پھر بولا" تیری یہ را ئے نہایت انجتی اور حیرت انگیز تھی"۔ بیں اپنا ہاتھ دبانے ہیں مصرؤن تھاکہ اُس لیے کہا" اگر میری جگہ میرا

میں اپناہ کا دبائے ہیں مفروف کا کہ اس کے کہا اگر میری عبد میرا باپ احد طولون ہوتا تو تیری اس رائے کی خؤبی کے سبب سے تیجے مثل کردیتا۔ کیوں کہ اس کی عادت میں تھی ''۔

یں نے برمنا تو تو ہر کی کہ آیندہ کھی اے کوئی رائے مذوف کا ''

ا مم ا حکایت قبصر وم اوراس کے مشیر جب عبدالملک بن مردان سے مصعب بن زبیرے جنگ کرنے کا ادادہ کیا توقیم روم کے درباریوں سے استسورہ دیاکہ اس سے بہتر سوقع ہاتھ نہ آئے گا۔ بہتر ہوکہ حضور عبدالملک کے مقبوضات برچرط سائی کرویں ۔ کیوں کہ وہ مصعب سے جنگ کرنے میں مصرؤ ف ہو۔ آپ کے مقابلے میں نہ آئے گائ

تیصری جواب دیا" تمحاری برراے فلط ہی۔ عبدالملک کے مقبوضات کو چھیڑ نامصلحت کے خلاف ہی۔ اگرتم نہیں سیجھ ٹویٹی تحصیں سیجھاتا ہوں' و چھیڑ نامصلحت کے خلاف ہی۔ اگرتم نہیں سیجھ ٹویٹی تحصیں سیجھاتا ہوں' کے چناں چہتیں کے خلاف کے داب قیصر کے حکم سے دو گئے آبس میں لوٹ کے داب قیصر لے حکم دیا کہ " ایک لومٹری لائی گئی اور اسے گتوں کے قریب دیا کہ" ایک لومٹری لائی گئی اور اسے گتوں کے قریب چھوڑ دیا گیا۔ کتوں نے لومٹری کو دیکھا تواپی لوٹری لائی بھول گئے اور دونوں بل چھوڑ دیا گیا۔ کتوں نے اور دیکھتے دیکھتے انھوں نے لومٹری کے حکم کردیے " میں برجھیٹے اور دیکھتے دیکھتے انھوں نے لومٹری کے حکم کردیے " میں برجھیٹے اور دیکھتے دیکھتے انھوں نے کومٹری کے حکم کردیے گئی سلطنت پر حلہ کیا تو وہ دونوں آبس میں صلح کریں سے ، اور اکھتے ہو کر کی سلطنت پر حلہ کیا تو وہ دونوں آبس میں صلح کریں ہے ، اور اکھتے ہو کر سے میں دونوں کے مقل کی طافت نہیں ہی ۔ اور تم جانتے ہو کہ ہم میں دونوں کے مقل کی طافت نہیں ہی ۔ اور تم جانتے ہو کہ ہم میں دونوں کے مقل کی طافت نہیں ہی ۔

یشن کردربار ایوں نے قبصر کی رائے کوسرا ہا اور اسے آفریں کہی ۔

#### (۵) حکایت ـ مامون اورایک و فا دا رامیر

عبدالله بن طاہر ہے معربیں اچھی طرح قدم جالیے تواس کے دشمنوں سے مامون کو بھر کایاکہ وہ معرکی ہادشا ہست کا دعویٰ کرتا ہر اور امیرالموشین کی خلافت سے مُنکر ہر۔ بیشن کرامون نے آسے آزانا جا ہا۔ سوچاکہ اگرکسی فاصدے ذر سیع
کی بہ یک بھلا یا گیا تو اُسے تنبہ ہوجائے گا اور آنے سے انکارکر بے سوا
اس کے لیے کوئی صورت ندرہے گی : تیجہ یہ نظام گاکہ بات بگر جائے گی ۔ آخر
این مصاحبوں سے مشورہ کیا۔ سب کی را سے سے طریا یا کہ ایک شخص کومِصر
بھیجا جائے اور بہ شخص وہاں جا کر فاسم بن علی کی بیعت حاصل کرنے کی کوشن
کرے ۔ نیز خفیہ طور برعبداللہ سے ملا فات کرے سعلوم کرے کرعبداللہ اس
کی بیعت کے بارے بین کیا کہنا ہی ؟ اور یہ طاہر نہ کرے کہ اس دربار خلافت
سے بھیجا گیا ہی۔

میناں جوایک شخص کو مصرروانہ کیا گیا۔ اُس نے وہاں پہنچ کر مصرلوں
میں فاسم بن علی کی بیعت کی دعوت شروع کردی بعض لوگ بیعت کرنے
ہرآ مادہ ہوگے تو اس نے طال دیا۔ آخر جب اس بیعت کی کانی شہرت ہوگئ
توایک دن وہ عبداللہ کے پاس پہنچا اور اُس سے خلوت میں ملاقات کرنے
کی در خواست کی۔ یہ در خواست قبول ہوئی وہ اور عبداللہ تخلیے میں لیے تو
اُس نے عرض کی " امیرکو معلوم ہو کہ پیغیر علیہ السلام کے بعد علی سے زیادہ بڑا
کوگی آدمی نہیں ہوا اور آج بھی اُن کے فرزندوں کو بہت بڑا مر تبراور فضیلت ماصل ہو بی بیاں چہ صدیا شریفوں اور بزرگوں نے قاسم کی بیعت قبول ماصل ہو بی بیان چہ صدیا شریفوں اور بزرگوں نے قاسم کی بیعت قبول کو کی ہوجائیں اور ان کی بیعت کو لیں تو خوس ہو قیا مت کا میں کے سیانہ ام ہو جو بائیں اور ان کی بیعت کریں تو شوس ہو قیا مت تک کے سیانہ ام ہو بائیں اور ان کی بیعت کریں تو شوس ہو قیا مت تک کے سیانہ ام ہو بائیں اور ان کی بیعت کریں تو شوس ہو قیا مت تک کے سیانہ ام ہو بائیں اور ان کی بیعت کریں تو شوس ہو قیا مت تک کے سیانہ ام ہو بائیں اور ان کی بیعت کریں تو شوس ہو قیا مت تک کے سیانہ ام ہو بائیں اور ان کی بیعت کریں تو شوس ہو قیا مت تک کے سیانہ ام میں خلافت بر داختی ہو بیانہ کا گا ۔ "

عبدالله طاہریے یہ بانتیں شن کرجواب دیا کہ" خ*داسے اپنی نعتوں کا* شکراییے بندوں کے لیے لاز می فرار دیا ہم۔ اسرالیسٹین سے جھے نعمتوں

اس قدر مالامال کیا ہوکہ شاید ہی کسی شخص کو کیا ہوگا۔ میرا بال بال آن کے احسانا سے جکوا ہوا ہو اور ان کا شکر محدیر لا دم ہو۔ بن کسی طرح برداشت نہیں کرسکتا كە أن كے خلاف كوئ حركت كروں ـ تاسم بے تنك بهت بزرگ تخص ہر-اس لیے بین اس کے قاصد کے بہاں آنے اور اس کی بیدت کی وعوت دیے کا حال امرالموسنین کے کا نوں تک نہ پہنچاؤں گالیکن مجھے نوف ہو کہ وقائع نگار لکھ تھیے گا۔ ایسا ہوا تو مجھ لوکہ میرے ام تھاری گرفتاری كا حكم آئے گا۔ اور بن يفيناً تھيں گرنتار كرے امبرالموسين كے پاس بمجوا دوں کا نتیجہ سکے گاکہ تم متل کردیے جاؤے۔ میں یہ نہیں بیا ہتاکہ نم مصببت یں اور محلوق آفت میں مبتلا ہو۔ ورنہ میں تمھاری آج کی گفتاگوشن کر ہی تمھیں گرفتار کرے دارالخلافے بھوا دیتا۔ اب تھارے خی بیں یہی بہتر ہو کہ مقرے چلتے بھرتے نظر آؤ۔ تھارے زاد سفرے لیے ہیں کے اپنے آدمیو ہے کہ دیا ہی، وہ خزائے سے دلوا دیں گے ۔ آخریس ایک بات اور شن لوکہ اگرآج کے بعد تم مصرین نظرائے تو تھارے من میں اچھانہ ہوگا " یه صاف جواب شن کراس شخص سے اسی روز مصر کو خیر وا د کہا اور بغداد پہنچ کر ماموں کی خدمت میں سارا واقعہ کوشنایا۔ ماموں یے کہا" سبرے لگائے ہوئے درخت کا بھل ایساہی ہونا چاہیے۔طاہر کی بردرش میں نے کی ہو۔اس لیے میری تربیت کا یہ انز ہو نالازمی ہو !'

(۱) حکایت برول عزیزی کا ذریعه

عبداللك بن مروان جا بتا تفاكه اين فرزند كوكسى صوب كا والى

بناکر نصیح اکداس کو حکومت کا نجر ہر ہوجائے۔ اُس نے رہیمہ سے مشورہ کیا گرکون سی ولایت اُس کے حوالے کی جائے ؟

ربیعہ ہے جواب دیا "اگرامبرالموسنین چاہتے ہیں کہ ولی عہد خلانت

نیک نامی حاصل کریں اور مابا کے ولوں ہیں اُن کی جگہ ہوتو میرے نوریک

مناسب یہ ہوکہ سی جگہ کا والی بنانے کی جگر، مالی عثیمت اور انعابات وصد قا

کی تقییم کا کام اُن کے سپر دکر دیا جائے "اکہ رعایا اُن سے مجتن کرنے لگے۔

ولایت کا سِلسلہ ایسا ہو کہ اس ہیں ہر وفت حاصل و محصول کی رقبی وصول

کرنی ہوتی ہیں اور ہین المال کی آمد نی کا لحاظ رکھنا پڑتا ہی ۔ اس صورت حال کی موجود گی ہیں افر ہیں اور اُلیا تھوں سے فرائض کی اور ایکی ہیں اختیا طبر نی تو

لوگ انھیں ظالم وجابر کہیں کے اور اگر انھوں سے نری اور رعایت کی تو

کم زور اور نالائق حاکم کا خطاب پائیں سے "

اردور کے حالے کا کام اپنیاں جہاں کی اور خبرات کے محکمے کا کام لینے فرزند کے حوالے کردیا ۔ جہاں جبراس محکمے کی وجہ سے اس سے اننی نبک نامی اور عزّت حاصل کی کرعرب کے سردار مروّت اور خشش کے لحاظ سے اس کا نام مثال کے طور پر پیش کرنے تھے ۔

## ر ۷) حکایت مفدّاری کے عوض نیکی

جب عمرو بن لبث اوراسمعیل بن احدین جنگ جھڑی تواسمبل کے سرداروں اور اسپروں سے آبس بی مشورہ کیا کہ ہمیں عمرو بن لبت سے مل جانا جا تا ج

چناں ہبرراٹ کے سنالے ہیں سب کے سب دوبارہ جمع ہوں اور عمرو بن لیٹ کے نام سب لے الگ الگ خط لکھے ۔ ان خطوں کا سفمون تفریباً ایک تضاوروہ یہ کہ "ہم دل وجان سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور مو فق کے تنظر ازراہ کرم ہم کو امان دی جائے ''

عروبن لیث نے سب کوامان دی اور رانوں رات فریقین بس آئی معاہدہ ہوگیا۔ بیناں جد دوسرے دن حب بنگ شروع ہوئ تو بر خام غدّار مرف د کھاوے سے لیے اسمبل کے ساتھ سیدان میں آئے اور باطن بیں اُس کی شکست کا انتظار کرنے لگے سکرنا مثدا کا کیا ہؤاکہ میدان اسلمبیل کے ہاتھ رہا اور عمروین لیٹ شکست کھاکرگرنتار ہوا ۔ اسلیل کے شکریے جب دشمن کے خزانے پر قبضہ کیا تواس میں سے وہ 'نمام خطوط بھی برآ مد ہو<sup>ے</sup> بواسمبل کے سرواروں کے عروبی لیت کے نام بھیج تھے۔جب المبیل كوان كيم مضمون كي اطلاع بهوى نواس في تمام خطوط كويرط هذا جا إيكراس كى فطرقى نيكى أوربياسى صلحت بي أسبع روكا ول بين سوچاكم" الريش ي ببخطوط برطيعه ليح توبجهج اينج اميرون ا در نوجي سردارون برغضه آئ گار اور یہ لوگ بھی مجھ سے ڈریے لگیں گے ۔ اس صورت بی اپنی جان کے خوف سے میری جان لینے کی فکرکروں کے اور اس سے طرح طرح کے فتنے بیدا ہوں گے۔ بزرگوں کا فول ہو کہ بادشا ہوں کی طاقت نشکر سے سب سے ہوتی ہی۔ نشکر بدل جائے نو بادشاہ کی کوئی حیثیت ہنیں رہتی " یہ سوج کراس نے اسی وفت اینے مصاحبوں کومبلوایا۔ ساتھ ہی وہ خطوط منگوائے خطوط کے بہتے بر عمرو بن لیٹ کی مہرلگی ہوئی تھی ۔ یه فراس نے اینے مصاحبوں کو دکھائی اور اُن کو بنایاکہ" دیکھواس

خریط میں وہ خطوط ہیں جو ہمارے نشکر کے سرداروں سے عمر و بن لیت کو لکھے تھے اور ہم سے فدّاری کرکے اس کی دوستی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری گرون پردس پاپیادہ جوں کا بار ہواگر جھے زرا بھی علم ہوکہ ان خطوں میں کیا لکھا ہی اور کون ساخطکس کا ہی ''

یکہ کرائی نے آگ جلوائی اورسب کے ساسنے اُن خطوں کو جلادیا۔ اسلعیل کی یہ عالی بہتی دیکھ کرائی کے سردار دل وجان سے اس کے تابع دار ہوگئے اور اس احسان کوجھی شبھونے۔

# (٨) حكايت يبكتكين اورايك سياسي حيال

آس زمانے کا ذِکر ہی جب امیر عادل سکتگین رحمتہ اللّٰدا در ابو عَلَی سیحور کے درمیان جنگ ہوئے والی تھی۔ امیر ما دل کے نشکر میں ابوانففس نامی ایک شخص تھا جو ابو علی کاطرف دار اور اُس کا جاسوس تھا۔ اور سکتگین کے نشکر کی ہے دیتا تھا۔ ہرایک نقل دحرکت کا حال لکھ کر ابو عَلی کو بھیج دیتا تھا۔

سبکتگین کو بار ہااس کی حرکتوں کی اطلاع دی گئی گراس سے پروا شری رحب مفایلے کادن قریب آگیا نو سبکتگین سے ابوالففل کو مجلایا ۔ بڑی شفقت کے انداز بیں اپنے پاس بھاکر کوئی کام اُس سے سپردکر دیا۔ اور نو دلین فوجی سرداروں سے مخاطب ہوکر بولا" ابو علی کے مصاحب اور امیر ہمانے ماتھ ہیں۔ تقریباً سب نے بچھے خطوط لکھے ہیں اور قسمیہ وعدے کیے ہیں ماتھ ہیں۔ تقریباً سب نے بچھے خطوط لکھے ہیں اور قسمیہ وعدے کیے ہیں کہ جیسے ہی ہماری اور اُن کی فوجیں سیدان ہیں اُسے سائے آئیں ویسے ہی مدان میں سائے آئیں ویسے ہی مدان میں سائے آئیں ویسے ہی مدان میں سے آئیں سے اُنہ موکر میرے پاس نے آئیں سے۔

بنابریں آپ لوگوں کو جنگ کے بتیج کے متعلق اطینان رکھنا جا ہے اورجی کھول کرداد شجاعت دین چاہیے ۔ کیوں کہ ہمارا زرانقصان نہ ہوگا ؟ ابوالفضل نے یہ بات شتی تواس کے ہموش آڑ گئے ۔ دربارے کام سے فارغ ہوکر کھا گا ہوا اپنی خیام گاہ پر پہنچا اور فوراً اس واقعے کی اطلاع ابوعلی کو بھوائی ۔ ابوعلی کو بہ خبر پہنچی تو زبین اس کے پیروں نے سے نکل گئ مقابلہ کرنا ہے سود نظر آیا ۔ اپنی جان بچاکر بھاگ دیکھ کرسکتگیں ہے اس کا تعاقب کیا اور ابوعلی کی بھاگتی ہوئی فوج کے بہت براے حقے

اس خرد مندامهٔ چال کانینجه به نکلا که سبکتگین اور محود کوایک فطوه خون بهای بغیراننی بڑی فتح حاصل بهوگی م

كاصفاما كردالا \_

۹) حکایت محمود اور فراری غلام

ایک مرتبہ بمین الدولہ اسمحود ) کے غلاموں سے سازش کی کہ اس کے محل سے نکل بھاگیں۔ پیناں جہ آدھی دانٹ کو گھوڑے کھول کرسیستان کی طرف فرار بہو گئے اور وہاں کے حاکم خلف سے جالے منطف بہت مکار اور چالاک شخص تھا اور یہ سفرور غلام شلطان کے بہت سے دازوں سے وافف نھے۔ اس لیے سلطان کو فکر بہوئی کہ دولوں مل کرکوئی فلنہ مذکھ اگر دیں آ بخر بہت سوچنے کے بعد اس سے اپنے ایک معنبر غلام کو مجلا یا اور بہت بڑے انعام کالل کے وسے کرائس سے کہاکہ" اُن غلاموں کے پاس سیستان جا اور یہ طاہر کر کہ تو بھی بھاگ کرا یا ہی بھرائن غلاموں کے باس سیستان جا اور یہ طاہر کر کہ تو بھی بھاگ کرا یا ہی بھرائن غلاموں کو بے شار مال و دولت کالل کے نے کہ کہ تو بھرائن غلاموں کو بے شار مال و دولت کالل کے نے کہ کہ تو بھی بھاگ کرا یا ہی بھرائن غلاموں کو بے شار مال و دولت کالل کے نے کہ کہ تو بھی بھاگ کرا یا ہی بھرائن غلاموں کو بے شار مال و دولت کالل کے نے کہ کہ تو بھی بھاگ کرا یا ہی بھرائن غلاموں کو بے شار مال و دولت کالل کے نے کہ کہ تو بھرائی ہے کہ کہ تو بھرائی وں کے بیاں سیستان جا اور یہ طاہر کر کہ کو بھرائی کرا یا ہی بھرائی خوالی کرا یا ہی بھرائی خوالی کے کالل کے کہ کرائی کے کہ کو بھرائی کرائی ہے کہ کرائیں بھرائی کرائیں کو بھرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کو بھرائیں کے خوالی کے کہ کالل کے کہ کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کر کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کے کرائیں کر کرائیں کرائیں

آبیں میں تعمید وعدہ کروکرسب مل کرخلف کو تمثل کردیں -اس تدبیر کے دو نتیجے مکل سکتے ہیں اور دونوں ہمارے لیے مفید ہیں-اگران غلاموں نے تہرے کہنے ہیں آکر خلف کو قتل کر دیا تو ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ختم ہوجائے گا اور اگر خلف میں آکر خلف کے کان میں اس سازش کی بھنگ برطگی تو وہ ان غلاموں کا صفایا کردے گا۔ اور ہمیں آن کی فکرسے نجات مل جائے گی ''

غلام فراری کے اندازیں سینان پہنچا۔ چندروز مک خلف کی خدمت بیں رہا در جوڑ توٹر کرے آن غلاموں کو شیشے بیں آتار سے بیں کام باب ہوگیا۔ امارت اور دولت کے ابیے سرباغ دکھائے کرسب کے سب خلف کے تفتل پر شفق ہوگئے۔ لیکن چوں کہ نا تنجر بے کار خصے سازش کا رازچھپانہ سکے امیر خلف کو اطلاع ل گئی اور اس سے سب کوگرفتار کرے قتل کرادیا۔

### رواحكايت رايك ظالم المبراورغريب كسان

امیرالموشین مامون کی طرف سے علی بن عبسلی ما ہان خراسان کا امبر خفا ۔ یشخص بڑا ظالم تھا اور رہا یا کو زبردشی لولٹنا کھسولٹتا رہننا تھا۔

ایک مرتبہ اس سے ایک کسان ہشام نامی کا اسباب اور رُبیہ چینناجایا خوش شہی سے کسان کو وقت سے پہلے اطلاع ہوگئی۔ بہت حیران ویرسیا ہوا۔ ایک عالم سے سنورہ کیا کہ "کوئی تد ہراہی بتائیے کہ علی بن عیسی کے ظلم سے ربی جاؤں ''

عالم نے براے دی کہ' بہاری کا بہار کرے بستر پرلیٹ جاؤاور لوگوں پریہ ظاہر کروکہ عنقریب مربے والے ہو۔ ساتھ ہی ضرفررت کے وقت ابسی حالت بنالیاکروکر تھادے اقرار والکاری کوئی وقعت نہ ہو' کسان کو مذت تک بستر پر بڑانور ہنا بڑا مگراس سے اس جیلے ہے اپنی جا بداد اور نفذی علی بن عیسلی کے خاصبانہ بنجے سے بچالی را دھرعلی برعیسی کا تبادلہ ہؤاا وھرکسان سے بسنر کو خیر یاد کہی اور مُردوں کی دُنیا سے نکل کر زندوں کی دُنیا بیں آگیا۔

جب مامون کویہ خبر پہنچی کہ زبین دار ہشام ہے اس دل جبب بہلنے سے علی بن عبسلی کے مظالم سے شجات پائی تواس سے اسی وقت احکام بھجوائے کہ علی بن عبسلی کو موقوف کیاجا ہے اور اس سے جس جس کولؤ طا ہی، اُسے الملاک وجا بداد ولائی جائے ''

#### (۱۱) حکایت حسن ندبیر

جب پین الدولہ نے خوارزم پر کشکر کئی کرے سالیکن ہوئی فوجوں کا فلے قبع نوعین اس وفت جب اُس کی فوجیں دفتمن کی بھاگئی ہوئی فوجوں کا فلے قبع کرنے ہیں مصروف نحییں وہ خودایک ناگہائی صیبیت ہیں بچینس گیا۔
واقعہ یہ ہوکہ دشمن کی فوج کا ایک مختصر ساگروہ گھات ہیں بٹھا دیا گیا تھا۔ سختارہ وفت بریہ گروہ ایسی جگہ سے ظاہر ہواکہ شلطان ایپ چند فلاموں کے ساتھ گھیے ہیں آگیا۔ اُس نے بحال دیکھا تواہب دل ہیں فلاموں کے ساتھ گھیے ہیں آگیا۔ اُس نے برطے کو درہم برہم کردینے کے باوجود بین کھود دشمن کے دام بیں مینس گیا ''
وقت کم مخا اور دشمن کے ساہی ساسے مگر یمین الدول نے ہمت وقت کم مخا اور دشمن سے ساہی ساسے مگر یمین الدول نے ہمت

ر باری فوراً ایک تدبیر سوچی اور اپنے ہتھیار پھینک کر صرف ایک "لموار بنے ہتھیار پھینک کر صرف ایک "لموار بنے ہو ہو اپنے ہوں اور خوان کے موجہ کا قاصد ہوں اور تنھارے پاس ایک بینام نے کرآیا ہوں "

وشمن کے ساہیوں نے پوچھا "کیا پیغام کے گرائے ہو" ہو منطان کے جو اب دیا" ملطان نے ہو اب دیا" ملطان نے کہا ہم کہ جھے تم لوگوں کی عاقبت اندینی اور احتیا طاپندی سے بہت خوشی ہموئ ریش اس خدمت کی قدر کرتا ہوں اور دشمن کی فوج کے خلاف ایسی کارروائ کرنے کے صلیمی تھیں انعام اور جاگیر بختا چا ہتا ہؤں تجھیں چا ہیے کہ کل صبح ہمارے دربار برس حظر ہوا ور ضلعت و انعام حاصل کرے مقررہ عہدوں کے فرائض سنجھالو "
ہوا ور ضلعت و انعام حاصل کرے مقررہ عہدوں کے فرائض سنجھالو "
یوشن کر مخالف سیا ہی وام ہوگئے ۔ لیکن احتیا طرکے خیال سے انھوں کے دریافت کہ ہم فوراً پہچان سے دریافت کی میں اور ہمیں شلطان ک پہنچنے کی اجازت میں جائے "

سلطان سے اپنی الوار اُن کو دے کرکہاکہ" اسے ساتھ لانا اور سٹکرگاہ میں بہنچ کراس کے مالک کو دریافت کرنا۔ ہمارے سیا ہی تھیں مجھ تک بہنچا

ویں کے اور میں سلطان سے تمعاری بابت گفتگو کو لوں گا ؟ الغرض و شمنوں کواس طرح دوست بناکر اور اپنی جان بجا کرسلطان

العرص وممنوں تواس طرح دوست بهار اور ابی جان بھار سطان الکی خات بھار سطان کی خات لشکر گاہ میں پہنچا۔ دؤسرے دن جب اس کے بہ سنے دوست اس کی خات میں حاضر ہوے نو اُس نے وعدے کے مطابق سب کو انعام واکرام سے مالا مال کردیا ۔

#### (۱۲) حكايت فليفه منصورا وروالي يمن

متن بن زائده بیان کرتا بوکه" به اُس زمان کا ذکر بوجب امبالونین منصور کا دل میری طرف سے صاف ہو چکا تفاا وروہ جھے عنایت وہر با بی کی تظریے ویکھنے لگا تھا۔

ایک دن بین اُس کی خدمت بی پہنچا تواسے عم و غصے کی مالت بیں پاپا۔ یہ دیکھ کر دوسرے مصاحب ایک ایک کرے وہاں سے کھسکنے لگے۔ تیں بھی اُن کا ساتھ دینا چا ہنا تھاکہ منصور سے سراُ مُعاکر کہا " زرا مُعیرو!"

میں حکم کے مطابق تھوڑی دیر کھوٹا رہا۔اس نے بیٹھے ٹلایا اور بولا " ایک بہت اہم معاملہ در پیش ہر اور میں چا ہتا ہوئ کہ تم سے مشورہ لو<sup>ں،</sup> دیکھیں تم کیا کہتے ہو'؛

میں سے جواب دیا "امیرالموسین معلطے کی تفصیل بیان فرمائیں، اپنی ناچیز عقل کے مطابق مشورہ پیش کروں گا ''

اس پر منصور سے کہا" بات یہ ہم کہ بمن کے والی کے طرزِ عمل سے مرکشی اور بغاوت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ بیش چا ہتا ہؤں کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے ۔ اُسے گرفتار کر لیا جائے مگر اس کے قبضے میں جو مال ہم وہ ضائع نہ ہموے یائے ۔

یں نے عرض کی" امیرالمومنین، یہ تو بہت آسان کام ہو۔ ہیں اپنی سے سرکروں گاکہ "مال ذرّہ بھرضا کے نہ ہو۔ بلکہ سب کا سب آپ کے خزائے ہیں بہنچ جائے ہے۔

یه بات منی توسطور کی بریشانی جانی رہی اوراُس کا چېرد اپنی اصلی حالت

یہ دیکھ کریش نے عرض کی "اسرالموسین، ربیع صاحب کو حکم دیں کہ مجھے کے فتار کرے قیدخانے بہنچا دے۔ بعد از اں جھے والی مین کے فرز ندکے حوا

کرے آسے ہدایت کی جائے کہ وہ مجھ اپنے باب کے باس بھجوادے اورائے خط لکھ دے کہ مجھے ور بارخلافت کی طرف سے ٹین میں رشہر بند) نظر بندر کھا

جائے۔ساتھ ہی والی کی موثونی اور گرفتاری کا پروانہ جس پرحضور کے دسخظ

ہوں ہیرے حوامے کر دیاجائے '' منصور نے اس کے کہنے کے مطابق تمام انتظام کرا دیا جب معن کو وائی بین کے فرزند کے عوالے کیا گیا تو اُس لے معن سے معذرت کی کہ

" کھھ اور خیال مرکیجے گا۔ آپ صرف چندروز کے لیے اپنے بھائی کے پاس " کھھ اور خیال مرکیجے گا۔ آپ صرف چندروز کے لیے اپنے بھائی کے پاس

سعن به نطام شهر بند تھا گراندرونی طور برسرکاری مال کی جانچ برلیتال کردا تھا اور سوقعے کا نتیظر تھا۔ آخرایک ران وہ بکا یک آ دھمکا اور در بارخلانت کا پروانہ دکھاکر اُس نے دالی کو گرفتار کر لیا ۔ علی الصباح یمن پر قبضہ ہوگیا اور

پروار ولا را کا ایک خبته نک ضائع مذہوبے پایا۔ سرکاری مال کا ایک خبته نک ضائع مذہوبے پایا۔

منصوریان کی یہ تدبیر بہت بیندگی اور اسے مین کا والی بنادیا۔ تیناں جیہ تدبت تک وہ والی کے فرائض انجام دیتا رہا۔

#### (سال حکایت \_ دریان کامشوره

مارین عباس کہنا ہو کہ میست کی مالت میں اکثر چھوٹ درجے دوستوں سے اتنافا کمہ بہنچ جاتا ہو کہ بڑے لڑکوں سے آمید نہیں ہوتی۔
اس کی ایک مثال یہ ہو کہ جب اسلمیل بلبل نے مجھے تبدخان بہت تومیری نگرانی کا فرض ایک پڑالے دربان کے سپرد کیا۔ بددربان بہت عقل منداور" آزاد مرد' واقع ہوا تھا۔ بوڑھا آدی تھا۔ جال دیدہ اور گرم وسرد زمانہ چثیرہ -اس لیے بی آس کی بہت عزت اور خاطر کیا کرتا تھا۔
ایک رات بوڑھا دربان میرے باس آیا اور کہنے لگا "آپ کے نیچ جوال بھا ہوا ہی ہو۔ کل شاید وزیر جوال بھا ہوال بھا ہوال بھا ہوال بھا ہوال بھا ہوا ہے ہوا ہو جواب سورچ رکھیے تو بہتر ہوگا۔' میں بہت چرا یا ۔ گھراکر دربان سے کہا کہ "میا درباخ پرنیان ہو جو طور پرسوچنے سے معذؤر۔ کچھ تھیں بناؤکہ بھھ کیا کہنا جاہیے ہی ہوا ورجیح طور پرسوچنے سے معذؤر۔ کچھ تھیں بناؤکہ بھھ کیا کہنا جاہیے ہی تھارا سنورہ میرے لئے بہت مفیدر سے گا ''

دربان بولا" میری سجه میں تو یہ بات آتی ہوکہ آب کسی لاہی مخدع ض اور کنجوس سوداگر کے نام ایک رفتہ لکھیں اور اُس بی ابنی قید اسلسی اور بے کسی کا حال بیان کرے اپنی بیوی بچوں کے گزارے کے لیے ایک بہزار درم قرض ہائیں۔ آخریں یہ لکھو دیں کہ اس رفعے کا بحواب اسی رفعے کی گیشت پر لکھ و یا جائے ۔ جھے یفین ہی کہ سوداگر ڈپیر دیسے بیں ٹال مٹول گرے گا اور کوئی نہ کوی حیلہ تراش نے گا۔ بہرصال جس و قت وزیر آپ سے بقایا مال کا مطالبہ کرے توآب اینے بیوی بچوں کی مختا جا منہ حالت اور پیے کی صرفورت بیان کریں ساتھ ہی سوداگر کے نام اپنار تعد اوراً س کی ٹینٹ براس کا جواب وزیر کرد کھادیں ممکن ہراً سے رحم آجائے اور آپ کے بڑے دن ختم ہوجائیں ''

دربان کے مشورے سے مطابق یں سے سوداگرے نام رفعہ لکھواکر بھجوا دیا اور اُس کا جواب بھی مرضی کے مطابق پالیا ۔

جناں چہ دوسرے روزجب دزیرنے مجھے مبلاکر بقایا ہال کامطالبہ کیا اور بڑی سختی سے طرح طرح کی دھمکیاں دے جبکا نو بش سے بہلے تو اپنے بیوی بیخوں کی مفلسی اور ہے حالی کا حال شنایا۔ بچھر سوداگر کا رفعہ لنکال کم

اہے بیوی مبیوں می سی اور ہنگ کی کا ماں مدید مبیر کردا کرما مارے مار اُسے دکھایا۔

وزیر براس رقع می جادهٔ کاساانر کبا- آسے پرط هر کروه رحم کامپتلا بن گیا اور انتہای ہمدردی ہے بولا" میرے دہم وگمان بیں بھی نه تھا کہ تمداری والت میں بہ خیدات تھارانتظام کر دیاجا کے گائ

تھاری حالت بہ ہی۔ خبراب تھارا انتظام کردیاجائے گا'' الققیہ اُس عقل من دریان کی نصیحت مفید ثنا بت ہوئی اور بٹس

یے تیرخایے سے نجات پائ ۔

عبدالله بن سلمان بن ومب کی وزارت ختم ہونے بر بن وزیر بنا نو بن سے اُس دربان کو بلایا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ دادو دہش اور انعام واکرام کے علاوہ بن سے اس کا ایسا انتظام کردیا کہ باتی عمراس سے بہت خوشی اور آرام سے بسرکی –

#### ( ۱۹۱۷) حکایت

# معزالدوله کی دانائ اور دیلمی سیاببول کی بے وفائی

جس زمامی بین معز الدوله احدید بغدادی امارت بنهای اور رمایان اس کی اطاعت فیول کی - اُس زمای بین اُس کی طرف سے ولابت اہواز کا امیر ایک امیر روز بہان نامی نفا - اہواز کی امارت اور دیلمی امیر روز بہان نامی نفا - اہواز کی امارت اور دیلمی شان و شوکت بے اُسے مغرور کر دیا اور وہ اسپنے آب کو معز الدول سے براہ کا استی سیھنے لگا ۔ رفتہ رفتہ اس غرور بیا اُسے بغاوت اور مرکشی پرا ما وہ کر دیا اور وہ بندرہ ہزار سواروں کے ساتھ شہر کے درواز بیرا دھمکا ۔

معزالدولے تمام خربین اور دفینے اس زملے ہیں شہر بشیریں تھے۔ وہ ڈراکہ ایسانہ ہوروز بہان آن برقبضہ کرلے ماس سے امرالمومنین مطیعے عرض کی کہ مہر بہ ہر امرالمومنین بہ ذاتِ خود سیدان ہیں تشریف ہے جلیں اوراس فینے کی روک تھام کریں۔ ایسانہ ہویہ چنگاری بڑھ کر شعار جوالہ بن جائے اور دُنیاکو جلا ڈالے ''۔

امیرالموسنین سے جواب دیا " خلفا کا پر قاعدہ نہیں ہوکہ بر ذاتِ خود بنگ میں حصہ لیں "

جب معزالدوله احدی دیکھاکہ خلیفہ مبدان جنگ ہیں جانے سے ہمچکچاتا ہر توخود بغداد کی سپہ سالاری کا عہدہ سنیھالا اور نشکر جمع کرنا تنروع کردیا ۔ اس کے نشکر کی تعداد سات ہزارتھی ۔ جو تُرک اور دیلمی سِأہيوں پرشتل تھا۔ دیلیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اب اس سے سوچاکہ اگریش روزبہا

ا ۱۱ کے مقابے کے لیے پیلا گیا اور بھرین کی طوف سے قرمطیوں نے چڑھائی کردی تو مقابے کے مقاب کا کا کہ دینا ربھوائے کہ تو بڑا ہوگا۔ بیسوچ کرائس نے بھوائے کہ وہ خاموش رہیں ۔اسی طرح ایک لاکھ دینا رصحا کے عرب استشر ہو جھے اگرائن سے پانچ ہزار عرب سواروں کا مطالبہ کیا۔ صحا سے عرب سنتشر ہو جھے تھے۔اس

یے صوف دوہ زارسوار میسرآئے۔

الغرض ان سب کواپنی فوج کے سا فوجع کرکے بعز الدولہ لے ایک

بہت بڑا جشن ترتیب دیا جس میں دیلمی امیروں کی دل جوئی کی خاص طور

بہت بڑکوشش کی۔اور ان کو انعام واکرام سے مالا مال کرکے روز بہان کے بالے

بین آن کا ارادہ سعلوم کرنا جا ہا۔ جیناں جہ آن کو مخاطب کرکے دریافت کیا کہ

میں آن کا ارادہ شعلوم کرنا جا ہا۔ جیناں جہ آن کو مخاطب کرکے دریافت کیا کہ

میں آن کا ارادہ سعلوم کرنا جا ہا۔ جیناں جہ آن کو مخاطب کرکے دریافت کیا کہ

میں آن کا دریافت کیا کہ سراسا تھ دیں کے یا نہیں 'آ

یں اُن کا ارادہ معلوم کرنا چا ہا۔ بیناں جہ اُن کو مخاطب کرنے دریا ہت کیا ہیں ' " روز بہان کے مقل بلے میں آب لوگ سیراساتھ دیں گے یا ہیں 'بی یہ ش کرسب نے سرجھکا لیا کسی نے مجھ جواب نہ دیا اور بہت دیر نک خاموشی چھائی رہی ۔ آخر اُن میں سے ایک نے کھڑے ہوگوش کی۔ "یا امیر بیں ان سب لوگوں کی زبان کی حیثیت رکھتا ہوئی۔ اور ہو بچھ کہ رہا ہو ان کی زبان سے کہ رہا ہوئی ۔ یہ بھی واضح رہے کہ روز بہان ہمارا امیرزادہ ہواور حقوق ہیں یہ کی ساتھ ہی یہ بھی واضح رہے کہ روز بہان ہمارا امیرزادہ ہواور ہم کسی حالت ہیں اُس کے خلاف تا لموار نہیں اُسطا سکتے ۔ اس صورت حالات ہم کسی حالت ہیں اُس کے خلاف تا لموار نہیں اُسطا سکتے ۔ اس صورت حالات

ہم کسی حالت میں آس کے خلاف تلوار نہیں آتھا سے - اس صورب حالات میں ہمارے لیے صِرف ایک جارہ کار رہ جاتا ہج اور وہ یہ ہم کہ ہم نداس کی مدد کریں نہ امیر کا ساتھ دیں صِرف دور سے انتظار کرتے رہیں کہ خُداکس کوفتح دیتا ہم ؟ اور بعد ازاں فاتح کی اطاعت قبول کرلیں''

معزالدوله کواس فیصلے پر بہت حیرت اور پریٹانی ہوئ - مجبور ہو کر اُس کے ایسے بھتیج عضد الدولہ نناخسروکو (جو فارس کا امیر تھا) خط لکھا کہ 'فولاً باع تم بزار موار بھجو۔ روز بہان کواس خطری اطلاع ملی تواس سے اپنے بھائی بندار کواچو فارس کے کسی تنہر کا امیر نقال خط لکھا کہ عصندالدولہ سے بغاوت کردے ۔ اُس نغیبل کی اور عصندالدولہ اس کی سرکوبی میں ایسا آ بھاکہ چپا کو فوجی املاد مذہبجواسکا۔ اُس نے یہ نمام حالات ککھ کر بھیجے توسع زالدولہ حبران رہ گیا۔ مگرمفعہ طاراد۔ یہ ان قدی مصل کا آرمی شاریس کے اور میں ایسا کی میں ایسا کی میں ایسا کی میں اور کیا۔

مگرمفدوط ارادے اور قوی حصلے کا آدمی تھا۔ اس لیے ہمت نہ ہاری اور آسی وقت ابینے فرزند بختیار کوخط لکھاکہ "امیرالموسنین کی خدمت میں عرض کرو کہ وہ بغداد سے تشریف لے آئیں "

بختیار نے باب کاخط خلیفہ کی خدمت بیں پیش کردیا اور وہ بادلِ ناخواستہ بغداد چھوڑ کر معزال ولہ کے پاس واسط آبہنجا۔ معز الدولہ ہے جب قریب سے خلیفہ کی بے دلی دیکھی توسو جاکہ اگر اس کی نارضا مندی کا یہی عالم رہا تو روز بہان کا مقابلہ درکنار اپنی فوج کو سنبھا لٹاشکل ہوجائے گا۔

یہ سوٹ کراس نے خلیفہ سے کہا" یا امیرالوشین میں نے یہ گنتاخی اس لیے کی تھی کہ قرمطیوں کی ایک بڑی جماعت نے بحرین سے نکل کر باہم پڑاؤڈ ال رکھا ہم دین نے بہ سوجاکر ابسانہ ہو بیش روز بہان کے مقالجے کے لیے جاؤں اور قرمطی بغدادین واخل ہو کرفساد چھیلائیں۔ اب اگرآپ کی مرضی ہنیں نوبہتر ہم کہ حضور بصرے تشریف لے جائیں۔ اور جب یک کرفین اس مہم سے فارغ ہم کرندلوٹوں آپ وہیں قیام

فرمائیں یے خلیفہ کو برمشورہ مناسب معلوم ہؤا یچناں وہ واسطے بھرے کی طرف اور معزالدولہ اہواز کی طرف رواز ہونے ۔ روز بہان کو جب اس کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ بشیرہ صرف بین جار منزل پیچھے تھا۔ بچھ سوچ کروہاں سے ہدط گیا اور بہرام ہرمز بیں چھاؤ نی ڈال دی۔ معزالدولہ کواس کی مقام کی تند بلی کاعلم ہنوا نو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو بشیر پہنچا اور وہاں سے تمام خزائے لاکا کالیا۔ اس غیر منوقع کام یابی براس نے فدا کا شکراداکیا۔ ہزاروں ڈپر خیرات اور صدفی منوقع کام یابی براس نے فدا کا شکراداکیا۔ ہزاروں ڈپر خیرات اور صدفی کے طور پر مختاجوں میں تقیم کیے اور اس واقعے کو نیک فال سمجھا۔ کے طور پر مختاجوں میں تقیم کیے اور اس واقعے کو نیک فال سمجھا۔ اور اس ایس سے بہیں ٹھیرچاؤ۔ میرے ساتھ بولا "تم میرا ساتھ دینا نہیں چاہے اس لیے یہیں ٹھیرچاؤ۔ میرے ساتھ آلئے کی ضرورت نہیں "

وبلمي با سيول يے جواب ديا" تامع دار جي "-

چناں چہ پانچ ہزار سپا ہیوں کو دہیں چھوڈ کردو سرے دن اُس سے کوچ کیا۔ انگی مزل پر بہنچ کرائس سے عرب سواروں کو مبلاکر کہا" نم سے بہت مہربانی کی کہ میری درخواست پر چلا آئے۔ چواں کہ تم ایک محاظت میرے مزدور ہواس لیے تھیں میرے حکم پر چانیا چاہیے۔

عرب سواروں نے جواب دیا" ہمارے کان امیر کے تمکم براور ہماری آنکھیں امیر کے اشارے برلگی ہوئی ہیں - ہم دل وجان سے خدمت کے لیے حاضر ہیں "

معزال وله ساکه ا" ین اس وقت دود شمنوں میں گرا ہؤا ہؤں اور ان دونوں میں زیادہ خطرناک دشمن وہ ہیں جن کو پیچیے چھوٹرکر آیا ہوئ اس لیے میراخیال یہ ہو کہ تم یہیں تھیر جاؤ اور خیال رکھوکہ وہ کوئی فلنہ نہ اُ تھا سکیں۔ مثلاً بہت مکن ہوکہ وہ میرا تعاقب کریں۔ایسا ہو تو تم اُن کوہیں روکوا وران کامقابلہ کرو۔ بیں اپنے ان ساست سوغلاموں کے ساتھ جاکر دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں ؟

عربوں سے جواب دیا"ہم میکھی گوارا نظرین سے کہ آپ طرف سات سو سواروں کے ساتھ وخمن کے مقالج ہیں جائیں ۔ سالاں کہ اُن کی تعداد پرندرہ ہزار ہی ہے۔

معزالدولہ لے بواب دیا۔ جس فوج کو ہم پیچے چھوڑ آئے ہیں ، وہ میری فوج کا مقابلہ کرنا ہو اُن کو میری میری فوج کا مقابلہ کرنا ہو اُن کو میری کم زوری اور فوج کی کا علم نہیں ہو اور اگر بیں اجانک اُن برجا بڑا تو وہ میری مختصری جاعت کو دیکھ کر ڈریں گے کہ شاید ہیں سے مکرکیا ہواور بڑی فوج کو گھات میں بھار کھا ہو ، ہرسال بھے بھی ہوتھیں میرا شکم ما ننا جا ہے "

چناں چربہ دو ہزاد عرب سوار بھی دیلیوں کا راستہ روکنے کی غرض سے دہیں ڈک گئے۔ اور معز الدولہ اپنے فلا سوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ زشمن کی فوجوں کے ترب بہنچ کراس سے اپنے دوسو فلا سوں کو تشکر کے بیمنے میں مقرر کیا۔ اور دوسو کو تکم دیا کہ وہ نمنظر مہیں اور ضرؤرت کے وقت بیمنے کو کمک بہنچائیں۔ دؤسرے فلا سوں کو تکم دیا کہ وہ بسرے کی مددکریں اور خود ایک سوٹرک نلاس

حب دونوں نشکروں کوآپس میں گتھے ہوئے دیر ہوگئی تومعزالدولائے ممکم دیاکہ "جو سپاہی ختظ ہیں۔اب دہ بھی شر کیک ہوجائیں اورسب س کر پؤری طاقت سے حل کریں "

اور ہزار سواروں کے ساتھ قلب سے حلہ آور ہوا۔

چناں چرسب سے اس بوش وخروش سے حاکمیاکہ زمین کانپہائی۔

دیلئ ترک غلاموں کاطوفانی حلہ برداشت مذکر سکے اور بھاگ نظے۔ موزبہان او بنی ترک غلاموں کاطوفانی حلہ برداشت مذکر سکے اور بھاگ نظے۔ موزبہان اؤ منٹ بربیٹھا تھا۔ جب اُس سے دیکھاکہ اُس کی فوج کا شیرازہ بکھرگیا ہو تو اور من ایک ترک اور میں اسانی ہو۔ است میں ایک ترک خلام نے ایک بڑھ کر گزفتار کر دیا۔

ملام ہے اسے بڑھ لرلوں ار لیا۔ جیب آسے معزالدولہ کی خدمت میں لایا گیا نورہ گھوڑے سے اُتر پڑا۔ اور زمین پر سررکھ کر خُدا کاشکرا داکیا۔ اس سے فارغ ہوکر اُس سے خکم دیا گئیبیں پڑا ذکروا ور سنادی کرا دو کہ دشمن گرفتار ہو گیا ہی۔ اس کی فوج کا تعاقب نرکیا جائے۔ پڑا ذکروا ور سنادی کرا دو کہ دشمن گرفتار ہو گیا ہی۔ اس کی فوج کا تعاقب نرکیا جائے۔ کرسکتے تھے۔ یہ تمام خزار نہ معزالد ولہ سے ہاتھ آیا۔ اس غیر معمولی اور غیر سنو تع کام یابی کے بعد اس سے اور بہان اور اُس کے دوسرے سرواروں کو تید کی

مالت بیں اؤ نٹوں پر بٹھا دیا اور نہایت تیزی کے ساتھ پلٹ کرعرب نوج ہے
آ ملا۔ ان کوبرٹ بیمتی خلعت پہنائے اور انعام دیے۔ پھراُن کوساتھ لے کر
دبلمی کشکر کے پاس پن پا انھوں سے بہت عذر و معذرت کی اور معافی چاہی۔
معز الدول لے کہا '' بین نے نتھاری جان بختی کی لیکن تمھارے لیے یہ ننجویز
ہوکہ ہتھیار اور گھوڑے بے چھوڑ جا و اور پیادہ پا جدھ مینگ سمائے چلے جاؤ۔ تم

ہر ما بیات اور مردمی کی راہ سے کوسوں دؤر ہو۔ اور آیندہ ہم تم پر عصوصاً نہیں کر سکتے ''

چناں جبہ دیلمیوں سے ہتھیار اور گھوڑے وہیں جھوڑے ۔ اور شرم کے اس کے نظریں مجھکانے پیادہ باعراق کے علاقوں میں منتشر ہوگئے ۔ آیندہ کمٹی کیا۔ سے اس ہراعتبار اور اعتبار نہیں کیا۔

# باب سیردیم در بیان مکروخداع

## ١١) حكايت مصند وقول من سيابي

بہش کر محصورین بہت خوش ہوے اور آنھوں کے عبداللہ کی شرط قبول کرلی ۔

عبداللہ کے پاس بہت سے بڑے براے صندوق موجود تھے۔ یہ مندوق پارس کے مالی ننبہت میں اس سے ہانفو لگے تھے۔ اس لے اُن کو منابی کرایا اور اپنے بہا ہیوں کو تھکم دیا کہ ایک ایک صندؤق میں ایک ایک

ہنسیار بندسیاہی جُیبِ جلت ۔ پاہیوں سے ابیا ہی کیا۔ جب سب بیٹ بھے تو صندوتوں پر مہریں لگاکر معبر لوگوں کے ساتھ قلع میں بھیج دیا گیا ۔

ابھی صندوق تلعیں بہنچائے جارہے تھے کہ دات ہوگئی۔ صندو توں کے تختے توڑکر رہاہی باہر نکل آئے اور کہرکا نعرہ لگاتے ہوئ محصورین برآ پڑے۔
اس سے پہلے کہ وہ بلیعلیں قلع کے دروازے سے باتی نشکر آ گھسا اور سب بل کر گفتوں کے پہلے کہ وہ بلیعلیں قلع کے دروازے سے باتی نشکر آ گھسا اور سب بل کر گفتوں کے پہلے کہ وہ بنا تھا افتح ہوگیا۔
اسلامی فتومات کا دیباجے بننا تھا افتح ہوگیا۔

### (٧) حكايت - بارون الرشيداورايك" مكآر برطهيا"

امیرالموسنین مارون الرشید اکثر کہاکر تا تھاکہ ہیں آئ تک کسی ہے اتنا بڑا دھوکا نہیں دیا ، جتنا اُس مکار اور چال باز بُرا ھیا ہے جو ہم سے ایک ہزار دینار کے گئی ''

بعض مصاحبوں بے تفصیل پؤیجی توبیان کیا گرجس زمانے میں ' بی خراسان سے بعداد ار ہا تھا اور میرا بچا اہرائیم بن مہدی (جس بے خلافت کا دعولی کیا تھا، مرب ڈر ہے کہیں رؤپش ہوگیا تھا۔ اور بین اس خوف سے کہ وہ کوئی فقنہ نربر باکردے اس کی تلاش میں زمین آممان ایک کررہا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہوکہ ایک جشی عورت آئی اور کہنے لگی " نبھے امر المونین کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہی۔ گرجو بات بین کہنا جا ہتی ہوئی وہ عرف خلوت میں کہی جاسکتی ہی ۔ گرجو بات بین کہنا جا ہتی ہوئی وہ عرف خلوت میں کہی جاسکتی ہی ۔ "

یس کریش سے حاضرین کووہاں سے ہٹا دیا۔جب سب جا عیکے تر

مبشی عورت بولی" اگریش امیرالمومنین کواک کے چپا ہراہیم ہدی کا پتا بتادوں لوجھے کیا ملے گا ؟

میں کے جواب دیا "ایک ہزار دینار"۔

اس مے ساتھ ہی میں سے ایک حاجب کو ہوسائنے کھڑا تھا حکم دیاکہ "جس وقت یہ تمھیں ابراہیم کود کھا دے تواسے ایک ہزار دینار دے دیناادر ابراہیم کو کی کرکرمیرے پاس ہے آتا۔ اور دیکھنا احتیاطہ سے کام لینا ''

جب وه ماجب والبن آیا تواس نے جھے اپنا واقعہ اس طرح منایا کہ" وہ مجھے اپنا واقعہ اس طرح منایا کہ" وہ مجھے بغداد کی کلیوں میں اتنی دیر تک گھاتی رہی کہ مغرب کاقت ہوگیا۔ بُپناں چہ میں سے ایک بہت خوب صورت سجدیس نماز پڑھے کا امادہ کیا۔ بُرڈ صیابولی " اپنے غلام سے کہ دو کہ گھوڑا واپس نے جائے '' بُپناں چہ میں نے گھوڑا ہوا ہی سے اپنے دہ جھے اپنے میں نے گھوڑا ہجوا دیا اور نماز پڑھ کر پھراس کے ساتھ ہولیا۔ وہ جھے اپنے گھرلے گئی۔ سامنے ایک صندؤی پڑا تھا۔ بھے سے بولی " اس صندؤی میں گھے بویا میں واپس جاکر جھب جاؤ '' بی جھےکا تو کہنے لگی" مندؤی میں گھنے ہویا بی واپس جاکر

پہنپ جورے یں بچھا وہے کی مسدوں یا ہے۔ امیرالموسنین سے شکایت کردؤں <sup>2</sup>

بہ دھکی شن کریں جلدی سے صندؤی میں چھپ گیا۔ بھو صیاب نورا اسے بندکرے نفل لگادیا۔ پھرایک حال کو بلاکرلائی۔ صندؤق اس کے مر پر لادااور خدا جالے کہاں نے چلی ۔ صندؤق کے اندر بیطے ہوے مون اتنا معلوم ہوتا تھاکہ کہیں ہے جارہی ہی۔ بہت دیر چلنے کے بعد اُس لے ایک جگہ صندؤق اُ تروایا اور تفل کھول کر جھے یا ہر لکالا۔ کبا دیکھتا ہوں کہ بہت خوب صورت مکان ہی۔ گانے کی مجلس آرات ہی ۔ مطرب نرتیب سے بیطے نوب صورت مکان ہی۔ گانے مہدی صدر کی جگہ گاؤ تکبیرلگائے بیٹھا ہی ۔ اُسے دیکه کریش نسلیم بجالایا۔ اُس نے کہا " اَ وَ بیٹھو " بَنَ اَسَے بڑھا۔ اُس نے کھڑے ہوکر تغطیم دی اور جھے بھاکرا سرالمومنین اور دربار کا حال بؤرجھنے لگا۔ ابھی بن بوار بخواب دینے نہ پایا تفاکہ حبشی عورت مجھ سے مخاطب ہوکر بولی " بن لے اپنا وعدہ لؤراکیا۔ میرے ایک ہزار دینارمبرے حوالے کرو"!

بیں نے امیزلموشین کے مُنکم کے مطابق ہزار دیناراس کے حوالے کیے اور ابراہیم سے باتیں کرنے لاکا۔اُس نے شراب بیش کرے کہاکہ"میرا ساتھ دو"

عصے الکارکرلے کی جرائت نہ ہوئ۔کیوں کہ اکبلاتھا اور ڈرتا بھی تھاکہ شاید بڑا مانے اور بیجھے جان سے مار دے۔اس لیے بٹن لے بیالہ اٹھا لیا۔ اور بچرط ھاگیا۔ تھوٹ ی دیر بعد بیجھے ہوش نہ رہا کہ بٹن کہاں ہوں ؟ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اسی حالت میں انھوں سے بیجھے دوبارہ اس صندؤت میں بند کوریا اور چہار بازار میں رکھ آئے۔کیوں کہ لوگوں سے بیجھے صندؤق میں بند اور بے ہوش اسی بازار میں بڑا ہوا ہایا ہے۔

## رس حكايت يعقوب بن ليث كي عياران فتح

کہتے ہیں کو فیرائے نعالے نے تعقوب بن لیٹ کو غیر معمولی ہمت بخشی تعقی ۔ بداسی ہمت کا تیجہ تھا کہ اس قدر معمولی حیثیت کا آدمی ایک شاہی فاندان اور سلطنت کا بانی بن گیا ۔

جب صالح بن نفریے اس کے ڈرسے بھاگ کرہ تبیل کے پاس پناہ لی اور اسے اگایاکہ وہ لشکر جمع کرکے بعقوب بن لیٹ کے وجودے دُنیاکوباک کردے تو وہ صالح کا ساتھ دینے پر تیار ہوگیا اور بے تمار لشکرجم کرے بعقوب کی طرف بڑھا۔

یعقوب بن لیت سے اس کے آلے کی خبرشنی تو بیرے اور طوں کو جمع کرے مشورہ کیا کہ روٹی کو جمع کرے مشورہ کیا کہ دیا جائے ہے گئے مساب کے مساب کے مساب کے مساب کے مساب کا حکم دیا جائے۔ کو ہمارا نشکر بہت مختصر

ہر۔ مگرفکدایے فضل وکرم پر بھروسا کرتا جا ہیں۔ علاوہ بریس تحاہ مگروحیلہی سے کام بیناپڑے مگرلڑائ سے شخہ سر سوڑا جائے ''

کی کی کی کی اگریا تو ایک ہزار سوارے زیادہ نے کی اس کے بادہ و دیکھے۔ مگراس کے بادہ و دیکھے۔ مگراس کے بادہ و یعقوب بن لیت روتیل کے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ بست پنجاتو جس سے دیکھا زاق اُڑایاکہ کیا پڑی اور کیا پڑی کا شور ہو! برشتھی بھر

سپاہی روتبیل کا مقابلہ کریں گئے آؤ تھا "آپ کی صورت نو دیکھا جا ہے!

یعقوب نے بھی غور کیا تولوگوں کی باتیں کچھ بے جانہ معلوم ہوئیں۔ دولوں کی فوجوں بین زمین آسمان کا فزق تھا۔ آخر اُس نے ایک حیلیسوچا اور بست سے روتیبل کے پاس ایک قاصر بھیجاکہ" بین آپ کے دربار میں زن دیمہ مراقعات کا زاد اور اور ایک میں میں سرطی آون

سے نیاز من کی اتعلق پیداکر ناچا ہتا ہوں۔ میری سب سے بڑی آرزؤ
یہی ہوکہ آپ کی خدمت میں عمر گزار دؤں اور آپ کے جھنڈے سے اپنی
سپاہیانہ ہمن کے جوہر دکھا تا رہوں۔ کیوں کہ بیں جا نتا ہوں کہ جھ بیں
آپ کے مقالمے کی طاقت نہیں ہی۔ اب صؤرت مال یہ ہوکہ بیں صافر

توہونا چاہتا ہوں لیکن اگریش سے اپنے آدمیوں کے سلسنے اپنے ارادے کا اظہار کردیا نووہ مجھے اور میرے ساتھبوں کوزندہ نہ چھوٹریں گے -

اس لیے مسلمتاً بیں آن ہے یہی کہوں گاکہ ہم جنگ کرنے جارہے ہیں تاکہ یہ برگان نہ ہوں ۔ کم از کم اُس وقت تک کہ بیں آپ کے سایر ماطفت ہیں چہنچ جاؤں ۔ بھرتو بیں اُن کی گرفت سے آزاد ہوجاؤں گا ''

رویس کو یرخط پہنچاتو آنکھیں روشن ہوگئیں۔ بات بھی نوشی کی میں دھیں۔ نیسی کو یرخط پہنچاتو آنکھیں روشن ہوگئیں۔ بات بھی نوشی کی سرحدوں پر حلد کرتارہ تھا۔ یا نؤٹ مارکرے چلا آتا تھا۔ ایسے نڈر اور بہاور دشمن کو ملازم رکھنا بہت بڑی بات تھی۔ چناں چراس نے یعقوب کے قاصدوں کی بہت آؤ، کھکت کی ۔ اُن کو نوش کرکے لوٹا یا اور یعقوب کو اپنی عنا یتوں اور فربا نیوں کا یقین دلایا۔

اس دوران میں بعقوب نے کئی مرتبہ سفیر بھوائے اس سے اس کی غرض بہ نفی کہ دشمن کو اچھی طرح شینے میں اُتارے۔ گراپ نشکوالو پر بہی ظاہر کیا کہ ان لوگوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا ہی۔ الغرض جب دولوں نشکرایک دوسرے کے مقابل آئے تو روتیبل سے صالح بن نصر سے کہا کہ جوئ کہ دشمن سے اطاعت قبول کرلی ہی۔ اس لیے جنگ کرنے کی ضرفرت نہیں ۔ البتہ لماقات کا دن مقرر کرنا چاہیے۔

روسیبل کا قامدہ تھاکہ وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوتا تھا۔ ایک تخت پر بھھتا تھا اور اس تخت کواس کے معزز دریاری اپنے کندھوں پر اُتھاکہ کے جاتے تھے جس وقت معفیں جائی گئیں توروتیبل شخت پر بیٹھ کر آیا اور اپنے لشکر کو تخت کے دائیں اور بائیں صفیں آراستہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اپنے لشکر کو تخت کے دائیں اور بائیں صفیں آراستہ کرنے کا حکم دیا۔ اور دین سے تھوب تین ہزار نوئ خوار شمشیر زنوں کے ساتھ اپنے حریف کی دونوں صفوں کے درمیاں گھس آیا۔ اس کے سیا بہیوں سے عام لباس

کے نیچ زدہیں ہیں رکھی تھیں اور اپ اپنے نیزے اپنی گیشت کی آر میں کرکھے
تھے۔ فلالے اس وقت دخمن کے ساہیوں کو اندھا کر دیا تھا کہ بعقوب کے
ساہیوں کے نیزے نظر ندائے ۔ ات یں بعقوب بے جو روتیبل کے تخت
کے پاس بہنج گیا تھا ، ابنا سراس طرح جھکایا گویا ادب سے سلام کر رہا ہی۔
ساتھ ہی ہے سے نیزے کو گھایا اور پلک جھپکاتے میں اس کا نیزہ روتیبل
کی پشت کے پار نظر آیا۔ روتیبل کے اُسی وقت جان دے دی ۔ اب کیا
تھا۔ یعقوب سے باہی اس کی نوجوں پر افر سے پڑے اور رؤے ناین
کوائن کے نؤن سے نہلادیا۔

کافروں سے روتیبل کا سردیکھاتو کھاگ نکلے ۔ یعقوب کے سپاہیوں سے بھاگتوں کا تعاقب کیا۔ سراروں دشمن کھیت رہے اور بیعقوسی کو عظیم انتان فتح عاصل ہوئ -

بعقوب نے دوسرے روز چو ہزار تیدی سیستان بھوائے اورساٹھ افسروں کوساٹھ اؤنٹوں پر بٹھاگراور مقتولین کے کان کاش کران کی گردن یں ہار پہناگر بست روایہ کردیا۔ روٹیبل کا اتنامال واساب اور خزانه اُس کے ہاتھ لگا کہ عقل اُس کے اندازے سے عابز تھی۔ سالح بن نفر جان بچا کر بھاگ لکا اور زا بلتان کے بادشاہ کے پاس پناہ لی۔ اُس کا انشکر اُس سے جدا ہو کر بعقوب سے آبلا۔

یعقوب بے ضروری انتظامات سے فرصت پائی توشاہ زا ببتان کو خط لکھ کرصالح کی حوالگ کا مطالبہ کیا۔ اُس سے صالح کو یسقوب کے پاس بھیج دیا اور بیعقوب سے اُسے تید کردیا۔ آخر تید ہی کی حالت میں مرگیا۔

### رم ، حکایت \_ طا مرزوالیمینین اور داخله بغلاد

جب طاہر ذوالیمینین نے بغداد کو فتح کرنے کے لیے لشکرکشی کی اور علی بن عیسالی کو فتل کرکے عقبۂ حلوان کے قربیب جھا وُنی ڈال دی تو محداین سے بغدا دسے ایک لشکر چر ّار مقالجہ کے لیے بھیجا۔

طابرے یہ چال چلی کہ پچاس آدمیوں کو بغداد بھجاکہ وہ پانچ پا سی اور دس دس کی تعداد میں بغداد کے دروازے سے تکل کراین کے نشکر کے پاس سے گرزیں اور جب نشکروالے پڑھییں کہ "کہاں سے آرہے ہو" تو جواب دیں کہ" بغداد سے "جب وہ پڑھیں کہ" محداثین کی سرکر یبوں کا کیا حال ہی"، توجواب دیں کہ" بڑی فیتاضی کررہا ہی۔ اور روزانہ اینے نشکر میں ہزاروں و بریانٹ رہا ہی۔"

ان بچاس آدسیوں نے ایسا ہی کیا اور کئی مرتبہ بغداد گئے اور محدلین کے تشکر کے پاس سے ہوکر گزرے ۔ اور حب تشکروالوں سے سوالات کیے تو بہی جوابات دیے ۔

محدا مین کے تشکروالوں نے کئی باریہ جواب منا تواُن کو عقد آیا کہ" لڑائی کے لیے ہمیں بھیجا ہر اور ڈبر دوسروں میں بانٹ رہا ہر'' ان کے حسد کی آگ ایسی بھڑکی کہ وہ اُسی رات بھاگ کر بغلاد چلے آئے میرف افسررہ گئے ۔ انھوں نے بھی جب اپنے آپ کو تنہا پایا تو دوسر دن بغداد آگئے ۔ اب طاہر کے لیے میدان صاف تھا۔ پُٹال چہدوہ بھی دشن کے تیجھے بچھے بغداد میں آگھسا اور فتح یاب ہؤا۔

### ۵۱ حکایت - تنریف چور

جب یعقوب بن لیث نے پہلے بہل عیّاری اور دکیسی شروع کی توہبت سے نوجوان ڈاکو آس سے آملے اور وہ بڑھ بڑھ کر ہاتھ مار لے لگا بچوری اور دکیتی اس کا پیشیہ نہ تھا۔ وہ حِرف ضرؤرت کے وقت ایساکر تا تقا اور اس میں ہمیشہ انصاف کا لحاظ رکھتا تھا۔

ا میں زمایے میں سیستان میں ایک بڑا امیراور دولت مند شخص رہتا تھا۔ اُس کا نام بسرفرق متھا اور وہ دولت وامارت کے ساتھ ساتھ عالی ہمتی اور فیاضی کے لیاظ سے بھی شہور تھا۔

ر بان اندر گیا توبیقوب نے جمبیٹ کرا دھراُدھری دیواروں دروازو اور بغلی کو ٹھرلوں پر نظر ڈالی اور اُن کا نقشہ ابنے ذہن میں بٹھالیا۔ تھوڑی دیر میں دربان سے آکر کہا کہ" اندر مبلایا ہو "

یعقوب اندر گیا اور با ہری طرح بہاں کا بھی جائزہ لے کربسرفرقدے پاس بہنچا۔اُس کے پؤجھنے پرجواب دیا کہ" مجھے آپ کے ایک دوست سے بھیجا ہر۔اورایک بیغام دیا ہر۔لیکن آپ بہلے عہدکرس کہ جو کچھ آب کے دوست سے کہلوایا ہروہ آب اپنے ہی تک رکھیں گے۔انا دا گھی سی

ے مامنے ظاہر ذکریں گے"

پسرفرقد نے وعدہ کیا تو بعقوب ہولا" مجھے خواجہ رنگ آلود ہے بیجا ہو۔
اور کہلوایا ہو کہ خواجہ عثمان طار می جھے کئی مرتبہ رنج پہنچا چکا ہو۔ وہ ایک نشیاز
اور تشریر آدمی ہو۔ اور بی اُسے ہلاک کرنا چا ہتا ہؤں۔ گرینجھ ایک اچھے سرت کی ضرؤرت ہو تاکد اُسے تھکا نے لگا کریتی اُس کے ہاں بناہ لے سکوں۔ اگر آپ میری سروستی قبول کریں اور چھے اپنے سکان میں چھپانے کا ذرایس تونوازش ہوگی "

پسرفرقد نے یہ پیغام مناتو بہت خوش ہوا۔ وجہ بیقی کرعثان طارمی اس کی جان کا دشمن تھا۔ اور بسرفرقد اُس سے ڈرتا تھا۔

دؤسرے دن بعقوب بھرائی کے مکان پر پہنچا اور پہلے دن کی طرح اندر مجوالیا گیا۔ اُن پسر زقد کے بہت زیادہ عزّت کی اور اُسے اپنی جگہ مٹھایا۔ دونوں اِ دھراُ دھر کی باتیں کرتے ہے۔ اس عرصے میں یعقوب اُس کے نئز اسے کے کمرے اور وہاں تک بہنچ کا راستہ معلوم کرچکا تھا۔ پُجناں چے اطینا کے ساتھ دایس ہؤا۔

رات ہوئ تو بعقوب ابنا مقصد ماصل کریے کے لیے با ہر نظا۔
اندھیری رات تھی اور اُس کے حق میں بہت مفید میناں چہ رہ گیروں
کی نظر سے بچتا بچا آ وہ بسر فرقد کے مکان پر پہنچا۔ پہلے دن نقب کے لیے
جوجگہ موزوں نظراً کی تھی وہاں اُس نے نقب لگائ اور اندر پہنچا۔ خزائے
والے کرے میں داخل ہوکر صند و توں کے تفل کھولے مگرا ترفیوں یا رہو
کی تصلیوں کو ہا تھ نہ نگایا ۔ نہ زادرات وجوابرات کو چھیلاا۔ البتہ ایک رقعہ
لکھکر وہاں چھوڑا یاک "ہم آئے تھے اور تمارے خزایے کا جا ترہ سے کر

پلے آئے ۔ تھالے رُ پی کوئیں چھڑا۔ مِن اس لیے کہ تم ہواں مردادر فیاف
آدی ہو۔ لیکن پوئ کہ ہیں پانچ ہزار درم کی ضرفرت ہو۔ اس لیے تم کوچاہیے
کہ ایک تھیلی میں پانچ ہزار درم رکھ کر فلال مقام پر رہت میں چھپا دو۔ اور اُن
کو خُدا کے حوالے کردو۔ اگر تم لے ایسا نہ کیا تو آبندہ کے لیے ہو شیار رہو ''
یہ رقعہ لکھ کرائس نے ایک صند وقعے پر رکھ دیا اور مکان سے باہر نکل
آیا۔ اب اُسے اندیشہ ہواکہ ایسا نہ ہوکوئی اور چوراس نقب کو دیکھ لے اور
اندر جاکر خوزا سے پر ہاتھ صاف کردے۔ اس لیے اُس سے بچھ دؤر جاکر شور
عجالی کہ '' پڑوسیو! بہر فرقد کے مکان میں چوروں سے نقب لگائی ہی۔جلری
اہراؤ ''

یہ کہریعقوب توجل دیا گراس کی آ دازشن کربہت سے ہماے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے اور بسر فرقد کو اطلاع پنجائی۔ وہ نقب دیکھ کربہت گھرایا اور دوڑتا ہوا اپنے خزائے کرے کرے میں آیا۔ صندؤق کھکے پائے گردیکھ کھال کرنے پرایک پیست کک غائب نہایا۔ تب آسے ہوش آیا۔ صندؤ فی پرسے رقعہ اٹھاکر پڑھا تو بولا " بڑے شریف بدمعاش ہوش آیا۔ صندؤ فی پرسے رقعہ اٹھاکر پڑھا تو بولا " بڑے شریف بدمعاش ہیں۔ اور جھ پرانھوں نے بہت احسان کیا ہی " ملی الصباح آس نے بالی ہرار درم تھیلی میں ڈال کراسے مقررہ جگہ پرریکشان میں دبا دیا۔

یعقوب نے یہ سارا داقعہ ابنے ساتھیوں کو شنایا ادر اُن کو ساتھ لے کر اُس جگر پہنچا کھود کر دیکھا تو تھیلی موجود پائی۔ اُس سے رقم نکال کرا پنے ساتھیوں بیں تقیم کردی۔ انھوں نے اس کی بہادری اور حیّاری کا اعراف کیا اور اُسے اینا سردار بنالیا۔

# (۱) حکایت بعقوب بن لیث اور شاہی مھوڑے

کہتے ہیں کہ ابتدا میں بیقوب بن لیت اور اُس سے ساتھیوں کے پاس مواری کے لیے گھوڑے نہتے۔ بیفوب کو بہت فکرتھی کہیں سے گھوڑے ماصل کیے جائیں۔

ایک دن خبر ملی کریمرے اور اہماز کی طرف سے ایک بہت بڑا قافلہ آرہا ہم اور اصفہان جارہا ہو۔ یہ بھی معلوم ہو اکر قافلہ والوں نے خارجیوں کے فررسے سیستان کے بادشاہ کے پاس آدمی بھیجا ہو اور حفاظت کی درخواست کی ہو۔ بجناں جبہ بادشاہ لے بچاس سواروں کو حکم دیا ہم کہ قافلے کو حفاظت سے بہنچا آئیں۔

یعقوب سے اپنے ساتھیوں کو تیاری کا تھکم دیتے ہوئے کہاکہ" ایک ایک دلو' دلو کرکے جاؤا وربیابان والی سرائے بیں فیک جاؤ "

القفدجب محافظ سوار پنج تو بعقوب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک سوار کی خدرت کرے اور اُس کے گھوڑے کے لیے چارا اور پانی لائے ۔اس طرح سواروں کو کچھ مُنبہ نر ہوگا۔ چناں چم

ساتھیوں سے ایساہی کیااور سواروں کی خدیست میں مصرف ہوگئے۔
استے میں ایک قاصد سے اطلاع بہنچائی کر قافلہ فلاں گانڈ میں آ پہنچا ہو۔
یہ شن کر محافظ سواروں سے فیصلہ کیا کہ علی الصباح قل فلے کے ساتھ ہولیں۔
یعقوب کو یہ اطلاع می تواتس سے اپنے ساتھیوں سے کہاکہ "آج رات جاگتے
رہنا "

حب قافلے کے قریب پہنچ توسب نے س کر نعرہ لگایاکہ" الحکم للشد ولاحکم الاادلام" فارجیوں کا یہ مخصوص نعرہ شن کر سوئے ہوئے والے ہڑ بڑاکرا گھ بیٹے اور ہتھیارا کھا لے گئے۔ مگر یعقوب اور اس کے ساتھی بجلی کسی تیزی سے اُن کے سر پر آ بہنچ تھے۔ چلاکر اور لے " نحیریت اسی بیں ہوکہ ہتھیار ہمارے والے کردو"

قلفے والوں ہے ہتھیار ڈال دیے بعقوب نے کہا" ابنے سردارد کو کلاؤ''

چندسوداگرائے برطیعے تو یعقوب بولا '' قافلے کے مال کا پانچواں حصتہ میرے حوالے کردو جس شخص کا مال دوہزار سے کم کا ہم اُس سے بچھ نہیں مانگتا ''

بے مش کرقافلے والوں کی جان ہیں جان آئی اور انھوں سے اس سطالے کوبڑی خوشی اور احسان مندی ظاہر کرتے ہوے پؤراکر دیا ۔ ات براے تا فلے مل کا پانچواں حقد بھی بجائے خود ایک بہت برائے خرالے کی قیمت رکھا تھا۔ چُناں چہ یعقوب الا مال ہوکر شاہی ساہیوں کے گھوڑے اور ہتھیار لیے ہوئے اپنے گھر پہنچا۔

ری حکایت۔ باب کے حکم کی تعمیس ل

ایک مرتبہ مُلطان محمود نے شاہ کرمان کو کچھ تیمتی اور نادر نتحفے بھجوا ئے تھے۔ قاصد کا راستہ طبس سے گزرتا تھا۔ یہاں مصر کا بیا بان پڑتا تھا جس میں بلوجی ڈاکور ہے تھے اور سافروں کولوٹ لیتے تھے۔ ان کی جاعت میں انٹی آدمی تھے اور اُنھوں نے ایک قلعہ بنار کھا تھا۔ سلطان کو آس وقت تک ان ڈاکوؤں کا حا

معلوم نہیں ہؤاتھا۔ ٹیلطانی قاصد نخفے لیے ہوئے اس بیابان سے گزرانوڈاکواس برآ بڑے اورسب کچھ چین کرنے گئے۔اس کے بعض ساتھی قتل ہوئے ادر باتی جان بچاکرطئس پہنچے روہاں ہے اُنھوں نے شلطان کی خدمت میں اس حادثے کی اطلاع بھوائی۔ مُلطان فوزین سے بست کی ماہ جارہا تھا۔جب بست بہنچاتو

مسعود ہرات سے چل کراس سے وہاں آن ملا۔ جس وقت مسعود سلطان کی خدمت میں عاضر ہوا تو شلطان نے ختو اس کی طرف دیکھا اور نداینا ہاتھ بڑھا یا بلکراس کے چہرے سے غیظ وغضب کے آثار شیکنے لگے۔

باپ کے چہرے کا یہ رنگ دیکھ کر بیٹے سے زمین کو بوسر دیا اور عرض کی کر "غلام نے کیا خطاکی چو"؟

منطان سے بواب دیا۔" میں تجھ سے کس طرح خوش ہؤں اور تیری طرف کیوں دیکھوں ؟ حب کہ تؤ میرا فرزند ہوا در تیرے پڑوس میں ڈاکو سافروں کو لؤشتے رہیں اور ستھے خبر تک مذہو"

شلطان معود لے جواب دیا "حضورا یہ غلام توہرات میں رہتا ہواد دہیں سے آرہا ہر-اگر حصر کے جنگل میں ڈاکے پڑتے ہیں تو اس میں غلام کا کیا قصور ہو ؟؟

سنطان نے فرمایا" بیش کچھ نہیں جانتا۔ اتناجا نتا ہوئی کہ جب تک ان نمام ڈاکووں کو مُردہ یا زیدہ گرفتار کرے نزلاؤ کے مین بزتو تھھاری صور دیکھوں گانہ بات کروں گا''

سنعود آداب بجالایا اوراسی ونت ہرات ردانہ ہوگیا۔ وہاں سے دوسو خاص غلام خرید کرحصر کے بیابان کی طرف جلاا وریباں وہاں لوہ لیتا ہؤا ڈاکووں کے قلع کے قریب جا پہنچا۔ سوجاکہ ڈاکووں کے قلع پر کوئی مگہ بان یاجا سوس ضرؤر شعین ہوگا۔ اگراس نے بہت سے سواروں کوآئے دیکھا تو ایپ ساتھیوں کو خبر کردے گا اور وہ مقابلے کی طاقت نہ پاکر کھاگ کھڑے ہوں گے۔

برسون کراس نے بہاس سواروں کو تکم دیا کہ سرم بر بگر ایاں با ندھ لور اور ہضیاروں سے لیس ہوکر قلع سے نیج جا بہنچ جھوٹی جاعت دیکھ کروہ قلعے سے باہر تکلیں سے متم اُن کولرائی بیں سننول رکھنا۔ اتنے ہیں میں دؤسری طرف سے آبہنچوں کا "

برکہ کر وہ اپنے ڈیٹر ھسو غلاموں کے ساتھ چگر کاٹ کر قلعے کے بیکھیے جاپہنچا اور دفعتاً اس ونشن منودار ہؤاجب ڈاکو قلعے سے نکل کراس کے بجاس غلاموں سے بھڑ رہے تھے مسعود سے آتے ہی اُن کو گھیرلیا اور تھوڑی دیر میں چالیس ڈاکووں کو گرفتار کرلیا۔ ہاتی قتل بھر گئے۔ فلعے کی تلاشی لی گئی تو د صرف محمود کے تحالف دستیاب ہونے بلکہ اور بہت سانبہتی مال واسب ہانھ آیا۔

قیدیوں کو لے کرسعود باب کی خدمت بیں حاضر ہوا توشلطان کے سب کو قتل کرادیا۔ اور آبندہ کے لیے حصر کا راسنہ محفوظ ہوگیا۔

## ٨٨) حكايت كَشَيْتُ كَي ره نمائي اورمسيلمه كي فلعه كشائي

میلہ بن عبدالملک لے ایک قلع کا محاصرہ کیا گرانتہائی کوششوں اور تدبیروں کے ہا وجودوہ قلعہ فتح نہ ہؤا۔ اسی حالت میں ابک مذت گزر گئی ۔ نشکروا ہے بہت پریشان ہوے۔ یہ دیکھ کرمیلمہ لے چندروز تک روز کسکتے اور خُدا ہے تعالیٰ سے دُعائیں ہائگیں ۔

ایک دن اُس نے دیکھاکہ ایک کالاکتنا اٹ کریں بھر ماہم۔ لوگوں سے پؤچھا" یہ کہاں ہے آیا ہو" ؟ گرکوئی مذبتا سکا ۔

اب برظاہر تھاکئتا ہاہرے نہیں آیا۔کبوں کربیا ہیوں سے جاروں طرف سے قلعے کو گھبرر کھا تھا۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلاکہ وہ قلع کے اندرہ آیا ہی۔ گرکس طرح ۹ قلع کے دروازے میں زرابھی درز نرتھی۔چہ جائے کہ اتنا بڑاسؤراخ جس سے گٹاگڑ رسکے۔

میلہ نے سوچاکہ قلع کی دیوار میں کوئی سؤراخ ایسا ہر جہاں سے گزرکر بیرگتا آیا ہو بھناں چراس نے رات کے وقت اپنے سیاہیوں کوائس سؤراخ کی تلاش میں بھیجا۔ گروہ ناکام وابس آئے۔ نفورٹسی دیر میں معلوم ہؤاکہ گتا غائب ہی۔سیلہ ہے تھکم دیاکہ کتے کو تلاش کرو ۔ جیاندتی رات تھی بیا ہی جاروں طرف ڈھؤنٹہ آ ہے گرگتا نہ ملا۔

اب تومیلم کو پؤرایقین ہوگیا کہ قلع میں جائے آن کاکوئی خفیہ راسنہ
یاشگاف خرور موجود ہو۔ بچناں جہ اُس سے محکم دیا کہ چرطے کاکوئی پڑا نہ توشے
دان کے کرائس پر گھی مل دیا جائے اور اُس میں چینا کے داسے بھروہے جائیں۔
سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور اُسے ایسی جگر رکھ دیا بہاں سے سپاہی دؤر تھے۔
معلوم ہوتا ہو کہ دوسرے دن وہ کُتا پھر لشکریں آیا اور اُس بڑا اسے
توستے دان کو اُسطالے گیا ۔ کیوں کہ جس راستے سے وہ گیا تھا اُس بیں چینے
بھرتے گئے تھے مسیلہ دانوں کے نشان پر جیلا ۔ ایک جگر دیواریں ایک بہت
بڑی سُرنگ نظر آئی ۔ سیلمہ ابنی فوج کو لیے ہوے اُس سُرنگ کے ذریعے
بڑی سر داخل ہوگیا اور گئے گی رہ نمائی سے یہ عظیم الشان قلعہ فتح ہوگیا ۔
قلع میں داخل ہوگیا اور گئے گی رہ نمائی سے یہ عظیم الشان قلعہ فتح ہوگیا ۔

# باب جاردم

# در کفایت وزرا وحسن رائے ہانے ۱۱) حکایت تلوار اور قلم

کہتے ہیں کہ عصندالدولہ فنا شسرو کا بھائی فخرالدولہ اپنے بھائی کے ڈر

ہے بھاگ کرنیشاپور بہنجاتو ہاں کے وزیرے اس سے اجھا سلوک نہیں کیا اور اُسے تکلیفیں پہنچائیں ۔ نخرالدولہ نے اُسے رقعہ لکھاکہ" اگر تھیں

ئیا اور اسے میں ہے یں ہر بیا یا سراندوں سے اسکورٹ کے میں۔ تلم پر ناز ہو نو مجھے تلوار پر فخر ہیر۔ بناؤ کون زیادہ طاقت در ہی '؟

وزیری جواب میں لکھاکہ''کلوار زیادہ طاقت در ہونی ہو مگرقلم زیادہ

تيزېونا ېږينورسوچ لوکه زياده طافت ورکون ېږ" ۽

فخرال ولہ ہے اپنا رفعہ اور وزیر کا جواب شمس المعالی تا ہوس بن توکمیر کو د کھایا نو قابوس سے ایک طرف لکھ دیا کہ '' تلوا را ور فلم دولوں' صائب آگا کے بنیر بے کا رہیں''۔

رس حكايت \_ نظام الملك اور أبك المديعا فقير نظام الملك حن رصنه الشرعليه كي ذات پروزارت عمم بهو كني تقي-

کہتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں وہ عزیر الدین نقاعی کے علے میں نوگر تھے۔ عزيز نقاعي سلطان لمك شاه كاشراب دارتهاا وربراا الهمت المرقبة اور بزرگ آدمی تھا۔ اس نے مرو کے کتب خالے کی بنیا دوالی تھی ۔ اُن کے وزارت تک سنچنے کا واقعہ لوں ہوکہ عزیر قفاعی نظام الملک کوایے حساب کتاب کے سلم میں دفیر وزارت میں جھوایا کرتا تھا۔خوام مے حساب کتاب میں اتنی باریک بینی اور کفامیت سے کام کمیا کسشاہی ستونی نے عزیز۔ سے کہاکہ"اس شخص کا یا درجی خانے میں کام کر ناظلم ہوًا۔ یه که کروه نظام الملک کواپنے ساتھ لے گیااور محکمۂ دزارت میں منتفی رکھا دیا۔ نواجہ نظام الملک سے اس توبی سے کام کیا کہ تھوڑے ہی داوں میں نائب سنوفی مقرر کیے گئے ۔اس تقریرے بعار اُن کی استعاراہ ، قابلیت اور شهریت کوجار جاند لگ مگئے ۔قیمت کا متازہ عروج پر بھاکہ انھی دنوں ملطا كوايك سفر بيش أيا ـ وزبر بهمار خقا اس ليع قرار بإياكه نائب كوسا خذ بيج دياجاً -نظام الملک وہما ہی کا پیغام بہنجا توان کے پاس نہ زادراہ تھا تا اباب سفر- بہت پریثان ہوے ۔ سیدھے ایک سجدیں پنجے اور نمازے فارغ ہوکر آ داسی اور بے چینی کے عالم ہیں ایک سنتون سے پیچیے بیچھ سکتے ۔ ابھی نظام الملک کو وہاں بیٹے تھوٹری ہی دیرگزری تھی کہ ایک نابینا کیا اور نماز برِطِ هارکیچه دیرو ہیں بیٹھا رہا۔جب اُسے کسی اور شخص کی موجودگی کا احساس نہ ہؤا تو اُنٹھاا در محراب کے پاس بہنچ کراس کے فرش ہٹایا بھر محراب کے نیچے شطول کرایک ایزن ہائی روہاں سے ایک نفیلی نکالی اس بیں ایک سرار اشرفیال تھیں۔ اُن کو اسینے دامن میں بھیرکر کھے دیران کوالط پلٹ کرے کھیلتار ہا۔ بعدازاں ان انشرنیوں کو اختیاط سے تھیلی ہیں بند کیا

ا در تھیلی کواس کی جگرچھپاکرا ؤ پراینٹ رکھی۔ پھرفرش کو برابر کیا اور سجدے باہر چلاگیا ۔

نظام الملک یے اپ دل میں کہاکہ مقدادیتا ہی توجیجہ پھاٹ کردیتا ہی۔
یہ کہ کروہ خوش خوش اُسطے اور اشرفیوں کی تھیلی نکال کرخگدا کا شکرادا کرتے ہوے
اور اس غیبی مدد سے نیک فال لیتے ہوے اپنے گھر پہنچ اور سفر کی تیاری
کرنے لگے ۔ گھوڑے ،اؤنٹ ، خیمے اور ضرؤرت کی دوسری چیزیں خریدیں۔
اور رائے ۔ ٹھا کھے سے شلطان کے ساتھ روانہ ہوے ۔

اس سفر کا بڑا فائدہ بہ ہؤاکہ ہردتن نظرے سامنے رہنے اورسابقہ پڑنے کی وجہ سے شلطان انھیں انتھی طرح جاننے لگا بیناں جبر جب اس سفرسے لوسے توسنو فی انتقال کرجبکا تھا۔ اس لیے شلطان سے ان کوسنو فی کا عہدہ عطاکر دیا۔

ستونی کی جینیت سے نظام الملک نے بڑے بڑے کا رنامے انجام دے اور نیتے ہیں نکلاکہ ایک دن اُن کو لمک شاہ کی وسیع سلطنت کا وزیر بنا دیاگیا۔

وزیر بودنے بید کا ذِکر ہو ایک دن خواجہ کی سواری بازارسے گزر رہی تھی کرسامنے وہی نابین وکھائی دیا۔ بے چارہ بوڑھا ہوچکا تھا، کمر جھک گئی تھی اور سڑک کے لیک طرف بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ نظام ا یہ اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ "اس اندھے فقیر کو میرے مکان پر لے کرآؤ" پینے توان چہ جب اُس کے آدمی فقیر کوسا تھ کے کرنظام الملک کے مکا پر پہنچ توانھوں نے میب کو پاس سے ہٹا دیا اور فقیرسے پؤچھا"بڑے میا کسی سجدی متھاری ایک اشرفیوں کی تھیلی گم ہوگئی تھی۔ وہ اب تک

ىلى يانېس ۋ

یہ شنتے ہی اندھے نے اُچھل کر نظام الملک کو پکر الیا اور بولا"اس وقت ملی ہی "

نظام الملك يزجيما" وهكس طرح ؟

اند صابولا" اس طرح که ان اشرفیون کا حال میرسے سواکسی کو معلوم مزتھا۔ اب جو تم ہے اُن کی طرف اشارہ کیا تواس کا مطلب صاف یہ ہو کہ نم چور ہو "

ا نظام الملک نے اسی وقت حکم دیاکہ پاننج ہزار اشرفیاں بھے میاں کو دیا کہ اپنج ہزار اشرفیاں بھے میاں کو دیے دی جائیں۔ ساتھ ہی ایک گانو خرید کراس کی اولاد کے نام وقت کردیا۔ بہ گانو آج تک موجود ہی اور اسے" نا جینا یا و"کہتے ہیں۔

رس کایت ملکشاف کی گرفتاری اور نظام الملک کی تدبیر

جس زمایے بیں سلطان ملک شاہ اور قیصرروم بیں جنگ چھٹری ہوک تھی۔ ایک دن کا ذکر ہوکہ ملک شاہ کوشکار کی سؤجھی۔ اس کی عادت تھی کہ ایسے موقع پر چبر ونشان ، دوریاش رکھنے والوں اور دوسرے غیرضرؤری سامان کوساتھ نہ لینا تھا۔ اس موقع پر بھی چندسواروں کوساتھ لے کرنشکرگاہ سے نکل کھٹا ہؤا۔ تھوٹری دؤرگیا تھاکہ دفعتہ روہبوں کے مقدمتہ الحبیش سے بڑ بھیرٹ ہوگئی۔ روہبوں نے وشمن کے چنا سواروں کو غیرسلے پایا تو ان پر تہ بول دیا۔ اور گھیرکر ایک دو کے سواسب کوگرفتار کر لبا۔ ملک شاہ بھی اینے ساتھیوں کے ساتھ پکڑا گیا ۔ جب رومی سپاہی اُن کو لیے ہوئے اپنی نشکرگاہ کی طرف جائے لئے
توسلطان سے اسپے ساتھیوں سے کہا کہ مخروار کوئی شخص میری تعظیم خرکے
اور مذمیرانام بتائے۔ بلکہ جھ سے ایک عام سپاہی کی طرح بیش آئے ''
اس کے ساتھیوں سے ایک عام سپاہی کیا ۔ چناں جب بان کو قیمر کی فئر تیں بین کیا گیا اور فیمر نے بوجھا کہ ''تمحارا سروار کون ہی '' جو توسب نے یک
زبان ہوکر جواب ویا '' ہمارا سروار نشکریں ہی۔ ہم سب عام سپاہی ہیں ۔
شرکار کی غرض سے آئے تھے کہ آپ کے آپ میران کو قیدرکر لسیاجائے۔
قیمر سے حکم دیا کہ ان کو قیدرکر لسیاجائے۔

حب ملک شاہ کے وہ ساتھی ہوروسیوں کے ہاتھ سے نے کو بھاگ نکلے تھے ، اپنی نشکر گاہ میں ہنچے توسیاسے نظام المالک کی خدمت میں عاضر ہوے اور آس کو سلطان کی گرفتاری کی اطلاع دی ۔

نظام الملک نے ان کواسی وفت اپنے شیمے میں تبدکردیا تاکہ پیمبری خبرلشکر میں مذکر دیا تاکہ پیمبری خبرلشکر میں مذکوریا تاکہ پیمبری خبرلشکر میں بھوا دیا ۔ نصور کی دیر بعداس دینے کے سوار لوٹ کرشاہی خیموں کی طرف آئے اور نعرو لگاتے آئے کہ "سلطان کی سواری آئی ہی "
اس طرح لشکر پر ظامر کیا گیا کہ شلطان نشکار کھیل کروابیں آگیا ہی ۔

دو سرے دن نظام الملک نے نشکرے چاروں طرف بہرے بھا دنیے اور خودالیجی بن کررومی کشکر کی طرف روانز ہوا۔جب فیصر کوطلاع ملی کہ نظام الملک ایلجی کی حیاتیت سے آیا ہم توقیصریے اس کی بہت تعظیم و تکریم کی اورعزت کی جگہ بٹھایا بھرخواجہ کو مخاطب کرے کہنے لگا" لمکشاہ ابھی نوجوان ہی۔ بلکہ بعض بانوں کے لحاظ سے بانکل بیچہ ہی ٹیچناں جہ اس کی برفوج کشی بیخون کا کھیل معلوم ہوتی ہی۔ آپ اُ سے ان طفلانہ حرکنوں سے شع کریں ''

نظام الملک سے مصلحتاً اس کی ہاں میں ملائ۔ بھر اِدھراُدھر کی چند باتوں سے بعد صلح کی شرطیں طکیں اور فریقیں میں معاہدہ ہوگیا۔اس سے فراغت باکروہ قیصر سے رخصت ہوئے لگا توقیصر نے پؤچھا " آپ کے شکر کے چند سوار تو کم نہیں ہوئے ؟

نظام الملک بے بیروائی ہے جواب دیا" ہوئے ہوں گے۔ جھے علم نہیں - اننے بڑے سشکریں ہرایک سوار کو یادر کھنا آسان نہیں " قبصرے کہا" ہم نے چند سواروں کو گرفتار کیا ہی " نظام الملک

سیفرے ہما ہم سے بیند مواروں وروسار کیا ہو ۔ مقام املات النے جاتے جواب ویا "جھوڑ دیجے تو بہتر ہو '' قرم اس میں میں میں شال کالمان اللہ مالک کی افر سال اللہ

تیمرے ابین وزبر کو اشارہ کیا۔ وہ نظام الملک کے ساتھ ہولیا۔ اور است سواروں کے باس لے گیا۔ نظام الملک سے اُن کودیکھا توغقے سے لال بیلا ہوکہ بولا '' کیوں ہے 'الاکقو! ناہ خارو! یہ دن شکار کھیلنے کے ہیں۔ لٹکریں جاوتھاری کیسی خبرلیتا ہوں ۔غضب خدا کا 'طکے طکے کے سپاہی افر دیاغ بادشا ہوں کے سے ۔شکار کا شوق جرایا تھا آب کو۔ ایک دفعہ اور دیاغ بادشا ہوں کے سے ۔شکار کا شوق جرایا تھا آب کو۔ ایک دفعہ آجا وُلشکریں ، ایسی خبرلوں کے جھٹی کا دورہ یاد آجائے اور شکار وکارمب ، محمول جاؤ''

اس طرح بڑا بھلاکہتا ہؤا نظام الملک ان کوساتھ لے کر ابینے لشکر کی طرف ردانہ ہؤا۔جب رومی لشکر کی حدود سے باہرنگل آیا توخواجہ گھوڑ ہے سے اُتر بڑا اور ملک شاہ کی رکاب چؤم لی ۔ رومی سفیرنے (جوساتھ آیا تقا) یہ حال دیکھا تو سجھ گیا کہ ان قبید لوں ے ساتھ سلمانوں کا بادشاہ بھی ہمارے ہاتھ آگبا تھا۔ مگراب اُس بے جارے ے بچھتا نے سے کیا ہو سکتا تھا۔

نکک شاہ نے نشکرگاہ میں پہنچ کر بیا ہمیوں کو تیاری کا سکم دیا۔ اور
اسی وقت قیصر کی نوجوں پر ہتر بول دیا۔ قیصر صلح کی وجہ سے جنگ کے
لیے تیار نہ تھا۔ یہ خبرش کرجے ان رہ گیا۔ گر بھرتی سے فوجوں کو آراستہ
کرے میدان میں آیا۔ دونوں نوجیں ہلیں اور تھوڑی دیر تک زور دشور
سے جنگ ہوتی رہی ۔ آخر قبیصر کی نوجوں کے قدم اُ کھوٹ کئے اور وہ مبیدا
سے جنگ ہوتی رہی ۔ آخر قبیصر کی نوج نے تعاقب کیا اور قبیصر کو گرفتار کرے
لیے بھاگیں ۔ ملک شاہ کی نوج نے تعاقب کیا اور قبیصر کو گرفتار کرے
لو بیل ۔

تیمر کو ملک شاہ کے سانے لایا گیا توجاجبوں ہے اس سے کہا کہ" سلطان کو کورنش بحالاؤ''

قبصری سرنہیں جھکایا اور مذکورنش بجالایا ۔ صِرف اتناکہاکہ " بہ بادشاہ ہر تومیں بھی بادشاہ ہؤں ۔ برجوان ہو تو میں بھی جوان ہؤں'۔ ببھر لولا" ایک بات کہؤں''؟

لكُ شاه ي جواب ديا "كهو"

قیصربولا" کیاکہوں -اگر بادشاہ ہو تو بخش دو۔ اگر قصائی ہوتوقتل کردواور اگر تاجر ہو تو فروخت کردد -ان تینوں میں سے ایک کام کرد۔ اور بس' ''۔

لک شاہ بے جواب دیا " یَں باد نشاہ ہوٰں۔ تمھاری جان عَثیٰ کرتا ہوٰں ''

چناں چر قیصر کو بیش بہا خلعت پہنایاگیا اور شلطان نے اُسے

ا پنے پاس بھاکرنظام الملک کے مشورے سے نئی نرطیں طکیں اور نیا خراج مقرر کیا۔ مقرر کیا۔

آخریں نیصریے نظام الملک سے مخاطب ہوکرکہاکہ''آپ کی کوئ خواہش ہونو بیان کیجے۔یش اُسے پؤراکروں گا''

نظام الملک نے جواب دیا "صِرف ایک معمولی درخواست ، ہو۔ جس کی تعمیل آپ کے لیے بہت آسان اور میرے لیے صدہا خزالوں کے برابرقیمنی ہو۔ وہ یہ کہ میری ہمیشہ سے یہ آرزؤرہی ہو کہ قسطنطنیہ ہیں میری تھوڑی سی ملکیت ہو۔ اس لیے آپ مجھے وہاں تھوڑی سی زمین عناہے

> قیصر نے پؤچھا «کتنی زین درکار ہو'؟ خوار مرم

نظام الملک بے جواب دیا" ایک بیل کی کھال کے براب"! قیصر بولا" بہتر ہو"،

پیناں بچہ اُس کے وعدہ کرلیا اور قسم کھائی کہ خواجہ کی خواہش بڈری ۔ کردی جانے گی ۔

نظام الملک نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ایک بیل کی کھال آتا کرائس کا تسمہ بنایا جائے بڑجناں چہ خواجہ نے اسی نسمے سے برابر لمبی اور آسی کی لمبائ کے برابر چوٹری زمین قسطنطنیہ میں حاصل کرلی -اور دہاں ایک مرائے ، ایک خانقاہ اور ایک سجد تعمیر کرائ ۔ چوں کہ ان عمار توں پریانی کی طرح و بیہ بہایا گیا تھا۔ اس لیے تینوں عارتیں بہت خوب متور تیار ہوئیں اور آج تک موجود ہیں ۔

### (١٧) حكايت فيليفه معتضد كاجاسوس

امیرالموسنین معتصد کا وزیر قاسم بن عبدالتدجوان آدمی تھا۔ گراپنی لیا
اور استعداد کے سبب سے اس عہدے کا اہل سجھاجا تا تھا۔ ایک دن قاسم
سے اپنی حرم سرا بیں مجلس نشاط آراستہ کی۔ اور اس عہدے قاعدے کے
مطابق حربرے کیٹرے بہن کر گائے والی کنیزوں کے جھرسٹ جی بیٹے گرخو
گائے شنے اور خوب شراب لنٹرھائی۔ دن چڑھے جب وہ در بارخلافت بی
بہنچا تو اسے و بکھتے ہی ایک خادم لے آکر کہاکہ امبرالموسنین فربائے ہی "رات
تو بہدت رنگ رلیاں سنائیں۔ اگر ہمیں بھی یادکر لیتے تو کیا بگر جا آ۔ ہم بھی
حدیری لباس بہنتے اور تھاراب اتھ دیتے "

فاسم نے جواب دیا" امیرالموشین نے ان کلمات سے میری عزّمت افزائی کی ہر لیکن غلاموں کی کیا مجال کہ اسبی گتاخی کاخبال بھی دل ہیں لاسکیں "

قاسم لے خادم کو لوٹال دیا گراس کے دماغ ہیں آئیھن پیدا ہوگئی کہ امیرالموسنین کو رات کی بات کی اطلاع کیوں کر ہوئی ، پریٹانی کے عالم بی تھوڈی دیرا ہے منصبی فرائفن انجام دیتار ہا۔ پھر گھرلوبط آیا۔ رائے بھرسو چتارہا کہ بی سے حرم سرلی کے آخری گوشے بیں مجلس منعقد کی تھی اور اس بین مذکوئی دوست تنسر کیا تھا نہ کوئی رشتے دار۔ پھر پر کیا ماجرا ہوکہ خلیفہ کو ساری رو بداد کی خبر بہنچ گئی ۔

گھز ہینے کراس نے اپنے ختاً رکو بلوایا اور اُسے سارا واقعہ شناکر حکم دیا ''جس طرح ہوسکے معلوم کرد کہ ہمارا یہ رازکس نے ظاہر کیا ؟' مخت ار دوسرے دن تمخہ اندھیرے قاسم کے مکان پر پہنچا اور ہیرؤنی حصے کے ایک کوسے میں بیٹھ کرآئے جائے والوں کی نگرانی گرئے لگا۔ ابھی اُسے وہاں بیٹھے زیادہ دیر مذہوی تھی کہ ایک ایاج شخص گھٹنوں کے بل چلتا ہوا وہاں پہنچا اور جو ضامت گار پانی چھڑک رہے تھے اُن کے پاس آکر ادھرا دھری باتیں کرلے لگا۔ ' وزیرصاحب کاکیاحال ہی ہر رات کو اُن کے پاس کون آیا تھا ہ کل دفتر میں زیادہ دیرکیوں نہیں ٹھیرے '' ہ اس قسم کے سوالات کرتارہا۔ بھر باور جی خاسے کی طرف گیا۔ اور تھوڑی دیر تک با درجیوں کو ندائی کی باتوں سے ہنسا تارہا۔ ساتھ ساتھ اپنے مطلب کی باتیں بھی ہو'چھتا جاتا تھا۔''رات کو دزیر صاحب سے کیا کھایا ''بیکو کی

اس تیم کے سوالوں کے جواب حاصل کرے اس نے کچھ کھائے کو مالنگا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کھا پی کرا ہے جسم کو گھسیٹتا اور زہن پر گھٹے رکڑتا سکوا با سرحیلا۔

فاسم کا ختار کھوفاصلے سے اس کے پیچے ہولیا۔ وزیرے احلطے سے باہر نکل کریہ اپا بچ شخص سیدھا کھڑا ہو گیا اور بھلے جنگے آ دمبوں کی طرح حیلنے لگا۔

چند فدم چلا ہوگاکہ ایک خادم للا۔ اس لے کا غذافلم اور دوات پیش کی۔ اپا بہ مخصور کی دیر تک بچھ لکھنارہا۔ مختار سمجھ گیاکہ وزیری نقل ور رکت کی رودادلکھی جارہی ہی۔ انھی قارموں لوسٹ کرو زیرے باس پہنچا اور اُسے جاموس کے منعلق اطلاع پہنچائی۔ دؤسرے دن مختار بچھلی رات ہی کووزیرے ہاں جا بہنچا اور دوجارغلامو کے ساتھ جاسوس کا انتظار کریا لگا۔ اِ دھرجاسوس بہنچا اُ دھرمختار سے غلاموں کو اِشارہ کیا اور جاسوس صاحب بکرایے گئے ۔

جب اُسے وزیر کی خدمت میں بیش کیا گیا نواس سے پوچھا" تو کون ہی ؓ؟

جاسوس ہے جواب دیا "جان کی امان پاؤں توعیض کروں "
تاسم ہے کہا" امان دی۔ گرچ بولنا۔ اور کوئی بات مجھپانا "
جاسوس ہے کہا" بین فلاں ہاشمی ہؤں۔ اور میرا گھو فلاں محلے
بیں ہی۔ دربار خلافت سے بچاس انٹرنی ماہا نہ کاوظیفہ مقرّر ہی۔ کام عِرْف
یہ ہی کہ روزانہ بھیس بدل کر تکلوں اور لوگوں کی روزانہ زندگی کے مالات
وواقعات معلوم کرکے لکھولؤں۔ چناں جہ مدّت سے یہ فرض انجام دے
رہا ہوں۔ جورؤ واد تیار کرتا ہؤں اس کے امیر الموسنین تک پہنچا ہے کی
صورت یہ ہی کہ روزانہ مغرب کی نماز کے وقت قیر خلافت سے ایک
خاوم آتا ہی اور میری رؤ و اد ہے جاتا ہی۔ اسی طرح ہر بہینے کی ۲۹ کو یہی
خاوم میری تنخواہ جھے پہنچا جاتا ہی۔ اسی طرح ہر بہینے کی ۲۹ کو یہی
خاوم میری تنخواہ جھے پہنچا جاتا ہی۔ اسی طرح ہر بہینے کی ۲۹ کو یہی

یہ شن کروز برنے حکم دیالا اے مکان کے فلاں حقے بیں نیدکردو'' شام ہوئی تو مختار اُس جاسوس کے معلقیں گیااور اس کے گھر کے پاس جاکر ایک طرف کھٹا ہوگیا۔ ٹھیک مغرب کی نماز کے بعد امیرالمومنین کاخادم آیا اور جاسوس کو آواز دی - ایک کنیز لے جواب دیا کہ" آج میرا آ فااہمی تک شہر سے نہیں لوطا ہی اور ہم سب پریشان ہیں۔ کیوں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہؤاکہ دہ اس وقت تک گھرمز پہنچا ہو۔

الله بي ماك كيا قصد برو "

به معاربیان کرتا ہوکہ" یہ ش کرخادم لوٹ گیا۔ بیب بھی وزیر کی خدمت میں بہتیا اورساری کیفیتت کوئنائ ۔ میں بہتیا اورساری کیفیتت کوئنائ ۔

و سرے دن میں بھر اُسی عظی میں گیا ادرجاسوں کے مکان کے قریب سے گزرا تو اندرسے رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں۔ اُس کے اعزاو اقرباجنع تھے اور زور شورسے ماتم ہور ہاتھا۔ بیں تھوڑے سے فاصلے پر ایک طرف طور ہوگیا اور مغرب کی نماز کا انتظار کرنے لگا۔ اِدھر لوگ نماز سے فارغ ہوئے اُدھو خلیفہ کا خادم وہاں بہنچا ادرجاسوس کا حال معلوم کرکے جہلا گیا ۔ بین نے لوط کروز پر کو اطلاع پہنچائی ۔ اور اپنے معلوم کرکے جہلا گیا ۔ بین نے لوط کروز پر کو اطلاع پہنچائی ۔ اور اپنے گھر جہلا آیا ۔"

دؤسرے دن جب وزیر امبرالموسنین کی خدست میں صاصر ہوگا اور اُن کی نظراس پر بڑی توقریب مبلاکہ کہا "تصیس ہماری جان کی قسم ہو۔ اُس غریب ہاشمی کو جھوڑ دو۔ اُس پر بڑا احسان ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آین رہ تمصارے بیجیے کوئی جاسوس نہیں لگایا جائے گا''

وزیرے زبین کو بوسہ دیا اور دل ہی دل میں خارا کا شکراد اکیا کہ اس میں خارا کا شکراد اکیا کہ اس سے غضے کی حالت میں اُس جاسوس کو قتل نہیں کرایا تھا۔ نہار پیٹ کی تھی جیناں چو گھرآگر اُس نے جاسوس کو "بلوا یا اور بڑا تیمتی خلعت اور انعام واکرام دے کر رخصت کیا۔ اُس دن کے بعد امیرالمومنین تک وزیر کی روزانہ زندگی کے حالات و واقعات پہنچنے کا سلسل ختم ہوگیا۔

## (۵) حکایت فلیفر کے فرمان کی بوری

امیرالموسنین متوکل کے وزیر یوسلی بن عبدالملک سے ایک مرتبہ بیت المال سے ایک بہت بڑی رقم قرض لی تھی۔ اتفاق ایسا ہواکہ قرض کی میعادگرز رکسی اور موسلی وہ رقم ادا مرکز سکا۔اُس برمتوکل سے حکم لکھوالیاکہ '' فوراً قرضے کی رقم اداکردد ورمز وقت آگیا ہوکہ تم کو سزادی جائے اور بے عز کہا جائے ''

اس حکم پر دستخطرکے خلیفہ نے اپنے ایک مصاحب عیاب کے حوالے کیااور کہا کہ "موسلی کو بیام ناسر پہنچاؤ اور رقم کامطالبہ کرو "

ابھی عیاب راستے ہی ہیں تھاکہ موسلی کوخلیفہ کا فرمان نافذ ہونے کی اطلاع بہنچ گئی۔ جنال جہوہ اِ دھر اُ دھر آدمی دوڑا کر قرض کے طور پر رقیس منگہ اے لاکا۔

ا بھی وہ اس طریقے سے رقمیں جمع کرر ہا نتھاکہ عیاب آ بہنچا۔ یوسیٰ اُس و نت خس خالے میں بیٹھا ہوًا خطوط لکھ رہا تھا اور دو غلام بیکھے مجھل رہے تھے رعیاب نے آکرسلام کیا اور خلیفہ کا فرمان ایک طرف رکھ کر انتظار کریے لگا۔ موسلی برستور لکھنے میں مصروف رہا اور اس کی طرف زیاد توجہ نہ کی۔ زیادہ و بریہ گرری تھی کہ خس خالے کی شخنگی اور ہواکی تیزی کے انزے عیاب کی آنکھ لگ گئی۔

موسی نے اُسے سونا یا یا تو آہنہ ہے آٹھا۔ دیے پانو جاکر خلیفہ کا خران اُٹھا یا اور آسے کا غذوں میں ٹچھپاکر پہلے کی طرح اپنی جگہ آبیٹھا ۔ استنے میں عیاب کی آنکھ کھلی اور بیر دیکھ کرکہ موسلی بدستور لکھنے ہیں مصروف ہوں

وہ مھرسوگیا۔ اس طرح کئی مرتبہ اس کی آنکھ تھلی اور کئی مرتبہ نین رآئی۔ آخردہ اُٹھ بیٹھا اور موسلی کو مخاطب کرے کہنے لگا" آپ اب بک لکھٹے ہیں مصروف ہیں۔

اور میرے مطالبے کی طرف توجہ نہیں فرائے ؟ موسلی سے پوچھا" تھارامطالبہ کیا ہر ہ تم سے توجھ سے کھے سیان

نہیں کیائے نہیں کیائے عیاب سے جواب دیا" امیرالموسنین کا فرمان نے کرآیا ہوں "

موسلی بولا" امیرالموسین کا فرمان سرآ تکھوں پر۔لاؤکدھر ہو'ہ عیاب سے ادھر اُدھر تلاش کی گربے سؤد۔ فرمان غائب تھا۔ پریشان ہوکر بولا یہاں رکھاتھا ''

ہور بوں بہوں رہ دیں۔ موسیٰ لے کہا" بہاں کوئی فرمان نظر نہیں آتا یسعلوم ہوتا ہی۔ تم لے خواب دیکھا ہی۔ اسی لیے ایسی مہلی بہلی باتیں کررہے ہو"

عباب ہے اپنا سرپیٹ لیا اور چلاکر بولاکہ" فرمان چوری ہؤا ہی۔ من تسمہ کہتا ہؤں کہ یش لیا اسے ہاتھ نے یہاں رکھا تھا۔

بین تسمیه کهنا ہوں کہ بین سے اپنے ہاتھ نے یہاں رکھا تھا۔ موسلی سے حاضرین کو مخاطب کرے کہا۔ الکھ لوکریہ جھؤٹ بولتے ہیں۔

موسی کے حاضرین تو محاطب رہے ہما۔ محصوری جوت بوت ہیں اگران کے پاس دافعی کوئی فرمان تھا توب اسے یہاں کے کرنبیس آئے ، بلکہ راستے ہی میں کہیں گراآئے ہیں "

اب عیاب کے لیے اس کے سواکوئی چارہ کارنر رہاکہ وہ عبداللہ بن خاقان کے پاس جائے اور سارا واقعہ شناکر الداد کی درخواست کرے بچناں جہ وہ عبداللہ کی خدرت میں پہنچا اور اسے صورتِ حال سے آگاہ کیا عبداللہ اُسے متوکل کے پاس لے گیا اور تمام واقعہ دہرایا۔

متوكل ببرت منسا اور بولا "عباب كونتوكب وهوكا ديا "

يركم كرمكم دياكة موسلى كو مبلاز "جب وه حاضر توا توستوكل سا سوال كيا -" ياموسلى التمساع فرمان مجرايا به " ؟

موسلی بے جواب ہیں عرض کی" یا امبرالمومنین! نصف رقم نقد جمع کرجیکا ہؤں۔اوراسی وقت خزایے ہیں بھجوا رہا ہؤں۔ باقی نصف رقم پانچ روز تک بہنچا دوں گا''

برکرکٹس نے امیرالمونین کا حکم نامہ نکالا اورسامنے رکھ دیا۔ متوکل نے اس دل حیب حرکت کی بنا براس کا قصور معاف کردیا اور موسلی کی طرف سے اُس کا دل صاف ہوگیا۔

٠ ١٤) حكايت سليمان بن وبهب كي أيك ل جيب عاد

سیلمان بن وہب (وزیر بغداد) کی عادت تھی کہ آج کسی شخص کو گلک کے کسی ضلع کا عامل بناکر بھیجتا اور دؤ مرے دن کوئی اور اُمیر وار آجا آلو اُت بھی اسی جگہ کے لیے نام زد کرے بہلے کو معزؤل کردیتا ۔

ایک دن بغدادگاایک معزز نخص ، جو بہت خوش مزاج مشہور تھا، اُس کی خدمت میں ملازمت کی درخواست کے کرآیا ۔ شیمان سے اُسے کسی ضلع بیں کوئی عہدہ عطاکرے ملازمت کا پروانہ لکھ دیا ۔

جس وقت وہ سلیمان کا شکریہ ادا کرے جانے لگا نوبولا " ایک بات تنہائی میں عرض کرنا چا ہنا ہوئں۔اجازت ہوتو عرض کرؤں'۔ سلیمان سے جواب دیا " ضرور کہو''

اس شخص بے سلمان سے کان بیں کہا" یہ تو نرائیے کہ بی حیرف

جانے کے لیے گھوٹراکرایے پرلوں یا دائیں آین کے لیے بھی ساتھ ہی طحرکوں" سلمان بہت ہنسا اور اُس سے کبھی اُس کی معزوٰ کی کا تھکم نہ بھوایا بلکہ اس شخص کے نما تبہ نقرے کا اتنا اثر لیا کہ آیندہ کے لیے اپنی یہ عادت یک تلم ترک کردی ۔

### (٤) حكايت - وزير كي تدبير

ایک دن معنفد کاوزیر قاسم بن عبدالمتْدسوار ہوکر دربار خلافت بی جار ہا تھا۔ محل کے دروازے بریبنجا تواس کے ایک مصاحب سے عض کی کہ" آپ کی آسین برزعفران کا دھتا نظراً تا ہم اور آپ کو معلوم ہمکہ لبا<sup>ک</sup> برداغ دھبتا ہونا بڑا عیب سجھا جاتا ہم"

وزیرے باس انناوقت نہ تھاکہ لوٹ کر گھر جائے اور کیڑے بدل کر آئے۔"بولاز عفران کے دھبے کورونٹنائ سے سیاہ کردو۔ کیوں کہ دزیروں کے لباس پر دوات کی سیاہی کا دھتہ نظر آنا عبب کی بات نہیں'' عاضرین اُس کی دانائی برحیران رہ گئے۔

#### رم ، حكايت \_عيادت اوراطاعت

میلطان طغرل کا وزیر الومنصور ربانی بڑا دانا، نیک اورخدا ترس آدمی نفا - اس کی ایک ایکی مادت به تھی که میخه اندھیں مغرکی نمازے فارغ موکر مصلّے پر بیٹھا ہوًا وظیفہ پڑھنارہتا اورجیت تک آنتاب کی روشنی ایجی طرح د بھیل جاتی اپنی جگہسے نہ ہاتا۔

ایک دن کسی بہت ضرؤری کام کی دجہ سے ملطان نے علی الصباح یا دفرمایا۔ خادم دوڑے ہوے ابومنصور کے گرینچے۔ دیکھاکہ دہ شصقے پر بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا ہی۔ اُنھوں نے اشاروں سے کہا کہ شلطان بلا رہا ہی مگر وزبر ہے تطعابروا مذکی۔ شاہی خادم تنگ آکر چلے گئے ۔ اور شلطان سے جاکرٹر کابیت کی کر وزبر صاحب بادشاہ سلامت کے فرمان کی بروا نہیں کرتے اور یہ عادت نئی نہیں ہی کئی مرتبہ بہلے بھی ایسا ہوچکا ہی ''

یش کر ملطان کے غفتے کی آگ بھٹاک اٹھی اورجب خواجہ و طیفے سے فارغ ہوکر درباریں بہنچا تواس سے انتہائ غفے سے چِلاکر لاِچِیا" دیر یس کیوں آئے ہو ؟ یس کیوں آئے ہو ؟

ابومنفور نے جواب دیا " بادشاہ سلاست! بن پہلے فقد اکابندہ ہوں اس کے بعد آپ کا خادم حجب کا پہلے فقد اکی عبادت سے فارغ نہیں ہو لیتا شب تک آپ کی اطاعت کے قابل نہیں ہونا " بہشن کرشلطان کی آنکھوں میں آسو آگئے ۔اس سے خواجہ کی تعریف کی اور کہا " ہمیشہ فقد اے تعالے کی عبادت کو ہماری خدمت پر منقدم رکھوا

ر ۹) حکایت نظام الملک اور دو ہزار غلام جب نظام الملک کو شلطان ملک شاہ کی خدمت بیں ہے انتہا رسوخ حاصل ہوگیا تو دوسرے لوگ حسد کریا ہے اور و نتأ نو قتانس کی

طرف سے شلطان کو بھرنے لگے۔

ایک مرتب خواجہ کے وشمنوں کے سلطان کو یہ کہ کر بھڑ کا یاکہ "اس سے پاس دو ہزار غلام موجود ہیں: اور وہ بغاوت و مرکبنی کا ادادہ رکھتا ہی "
خواجہ نظام الملک کو اس شکایت کا حال معلوم ہؤاتو اُس سے مسلطان کی ضیافت کی اور جب وہ کھا ہے سے فارغ ہو جیکا تو خواجہ سے بختی فوج کے مخاطب کرکے کہا "میرے دو ہزار ذر خرید غلاموں کے نام شلطانی فوج کے رجے میں لکھ لبنا۔ بیں ان کو شلطان کی نذر کرتا ہوں "

بہ کرخواجہ شلطان کے پاس گیااورعض کی کہ "حضور کو باد ہوگالیک مرتبہ بعض مخالفوں سے میرے دفتریں آکرمبری توجی کی تھی۔ اورجب بن سے حضور سے شکایت کی توحضور سے فرایا نفاکہ بچھے اتنے غلام رکھنے چاہییں کہ اگر کینے لوگ بچھ پرزیادتی کریں تو تؤ اُن کو سزا دے سکے ۔ چنال چرحضور سکے اس حکم سے مطابق میں نے یہ غلام خریدے تھے ۔جن کو آج بیں اپنے بادشاہ کی نذر کرتا ہوں ''

### ۱۰۱) حکایت - سرحیه کیرید مختصر گیرید!

علی بن ہاشم بیان کرنا ہوکہ و نیاکی جو عبیب چیزیں میری نظرے گزدی ہیں اُن بیں سے ایک یہ ہوگا و زیرس بن سل اپنی ضروریات زندگی کا تمام سامان حرف ایک زبیل میں رکھتا تھا۔ یش لے ایک دن جھا تک کر میکھا نو داو جو ڈے کپڑے ، داوجوڑی موزے ، ایک شلوار ، اور ایک مطالاب نظراتی۔ شاید کچھ چیزیں اور ہوں ۔

ین لے وزارت کا عہدہ ملنے کے بعد بھی جب کہ اُس کا سامان اُٹھائے کے لیے ایک ہزاراؤنٹ بھی کم ہوتے تھے اس زہیل کو ہمیشہ ساتھ ویکھا۔ اسی طرح اس سے بھائی فضل بن سہل کے ساتھ بھی ایک زنبیل ضرور رہتی تھی۔ باوجو داس سے کہ اس سے اساب کے لیے بھی ایک ہزاراؤنٹ ناکافی ہوتے تھے۔ فزق اثنا تھاکہ اُس کی زنبیل ہیں پہلے کی دوائیں رہتی تھیں۔

#### دان حکایت

## جس طرح كابهي سي بين بوكمال اليما بي!

خلیفہ مروان کے متل کے بعداس کا وزیر عبدالحبید موزن بعلبک اور سلام تینوں گرفتار کرلیے گئے نھے۔

ا حب اُن کو امیرالموسنین منصور کے سامنے لا پاگیا تو اُس نے تینوں کے قتل کا حکم دے دیا ۔ سلام لے عرض کی" یا میرالموسنین! جھے تتل مزکرائے۔
کیوں کو میں اللہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں "

منصور بے پنچھا" تھارے اللہ اللہ کریے کا انزکس صاتک ہوتا ہوا قاری ہے جواب دیا "اس صد تک کہ اگرایک اؤنٹ کو آپ بین ون اور تین رات بیاسا بندھار کھیں بھراُ سے پانی پلانے نے جائیں اوراُس کا منھ پانی کوچھؤ ہے کے قریب ہو،اُس وقت اگریش اللہ اللہ کہنا تنریخ کردو قواؤنٹ یانی نہیں ہیں گا"

یه شن کرمنصور نے اس کی آزمانش کی۔ ذاکر کی بات سے نکلی میناں جہ اس کی منفر شرب جان بخشی کی گئی۔ بلکہ وظیفہ بھی منفر رکر دبا گیا۔ تاری کے بعد بعلبک موزن کو پتن کیاگیا۔ اُس سے بھی قاری کی طرح درخواست کی کہ جھے مثل مذیجے۔ کیوں کہ جھے سادؤ سرا موذن آپ کو نہیں ملے گا"

منصور بے دریانت کیا " تمھاری موذنی کا کمال کیا ہی ؟ بعلبک سے جواب دیا۔" ہرکہ اگر کوئی شخص لوٹا لیے آپ کے اتھ وُھلا رہا ہوا دریش اذان دینی تنروع کردؤں تو لوٹا اس کے ہاتھ سے چھؤٹ جائے گا اور وہ بے خود ہوجائے گا۔ یہاں تک کرجب تک میں اذان حتم نے کرلوں گاوہ آپ کے ہاتھ نہ ڈھلا سکے گا ''

منصورے اس کا بھی امتحان کیا۔ اور کام یاب پایا تو اُسے بھی رہا کرکے اُس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔

آخریں عبد الحمید وزیر کوسانے لایا گیا ، اس کے بھی عرض کی کریا ایرالولات جھے قتل نہ کیجے ، کیوں کہ جھ سا مدبر ، عقل مند ، اور انشا پرداز بھر پریا نہوگا'' منصور نے جواب دیا ہے شک ، تو ایک تحریر ہے و نیا کو زبر و زبر اور ایک منفود ہے ہے ہماری خلافت کو درہم وبرہم کرسکتا ہو۔ تو ہے اب تک جو کچھ کہا ، کہا ، اور لکھا اس میں کوئی خرابی نہتی ۔ لیکن چوں کہ مروانیوں کی حکومت پر زوال آچیکا تھا ، اس لیے نیری کوششیں بارا در نہ ہوئیں " یہ کہ کراس مے حکم دیا کہ اس تنل کر دیا جائے ۔

۱۲۱) حکایت - برکما کے داروالے! امرالوسین ماموں سے نفسل بن رہے کا تصور تو معاف کردیا گراس کی بے عز نی کرنے پر بہتور کم بستہ رہا چناں جدائں نے حکم دیا کہ فضل بن رہے وربار میں آئے نوکوئ شخص اُس کی تعظیم نہ کرے ۔اور وہ سب سے بیجیے خادموں کی صف میں بیٹھاکرے ۔"

نضل بہ درجۂ مجبوری اس حکم کی تعمیل کرتا اور خادموں کے باس آگر بیٹھ جاتا ۔ ع

تفوير تو الحجيب رخ گردان تفو!

وہ برسوں تک وزیر رہا تھا اور محلوق کی نظریں عزت وعظمت رکھتا تھا۔ کیوں کہ سرکس و ناکس پرائس کے احسانات تھے ۔

جب آسے لوگوں کے ہوتوں کے پاس بیضے کا حکم دیا گیا نو ہاموں کے
امیروں اور مصاحبوں نے عرض کی "امیرالمومنین افضل آپ کے والد کا وزیہ
رہ چکا ہراور بچاس برس تک بڑی شان وشوکت سے زندگی بسرکتارہا ہو اب
یک صدیا دلوں ہیں اس کی عرّت اور ہزاروں آ کھوں ہیں اُس کی عظمت
بانی ہو۔ اب حضور نے اسے ایسی جگہ بیٹھے کا حکم دیا ہی جہاں ہم لوگ جوتے
اُتی ہو۔ اب حضور نے اسے ایسی جگہ بیٹھے کا حکم دیا ہی جہاں ہم لوگ جوتے
اُتی ہو۔ اب حضور نے اسے ایسی جگہ بیٹھے کا حکم دیا ہی جہاں ہم لوگ جوتے
اُتی ہو۔ اب حضور نے اسے ایسی جگہ بیٹھے کا حکم دیا ہی جہاں ہم لوگ اندر آپ
ہیں توفضل کی دل دہی اور نستی کے لیے ہمیں تھوڑی دیر اُس کے پاس بیٹھا دربار کے
ہیں توفضل کی دل دہی اور نستی کے لیے ہمیں تھوڑی دیر اُس کے پاس بیٹھا دربار کے
ہیں توفیل کی دل دہی اور نستی کے لیے ہمیں تھوڑی دیر اُس کے پاس بیٹھا دربار کے

امرالوسين نے پوجھا" تو اب کیاجا ہے ہو' ہ

تواعد کے سخت خلاف ہو' اُ

عبدالله طاہر نے جواب دیا" یہ کہ اب آپ اسے بےعزّت نہ کریں۔ جومال داسباب اس سے چھیٹا گیا ہوہ اسے دائیس کر دیاجائے ۔اورامیلرفٹین اس کی طرف سے اپنادل صاف کرلیں یا

امیالمومنین نے کہا" اجھاتم لوگوں کی خاطر تھکم دیتا ہوں کہ اس کا ضبط شاڑ سرمایہ واپس کردیا جائے۔ رہا دربار کی نشیست کا سوال ۔ اتنی ترمیم کرتا ہوں ک آیندہ وہ اوسط در جے کے خاد موں میں بیٹھ سکتا ہم "

اُس روز نضل بن رنج لوٹ کرگھر پنجا توکسی کے اسے اطلاع دی کہ "آج عبداللہ بن طاہر نے تھارے حق میں بہت زور دار سفارش کی ہر اور امبرالموسین سے حکم دیا ہوکہ تھارا مال واسا ہے والبس کر دیا جائے۔ اور جب تم دربار بیں آ یا کرو تو دو خادم گھوڑوں پر سوار ساتھ رہا کہ بیں۔ نبر یہ کہ معقول جگر پر بیٹھا کرو گئے ۔

دوسرے روز عبداللہ دربارِ خلافت ہے اُٹھ کراہنے مکان کی طرف جارہا تھاکہ فضل نے اُٹھ کراہنے مکان کی طرف حارہا تھاکہ فضل نے اُٹھ کرسلام کیا اور اُس کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کر ساتھ جلتے ہوئے اُس کا نشکریہ اداکیا اور اولا "امبرکومعلوم ہو کہ میرے پاس نہ تومال ودولت ہو کہ اس کے ذریعے سے آب کاحتی اداکر سکوں - نہوئ مرتبہ حاصل ہو کہ سی ترمی خدرت انجام دے سکوں - نیکن ایک چیزان دونوں سے زیادہ قیمتی تھی اور میں اُس پر قدرت بھی رکھتا تھا۔ آپ کا شکراد اکر لے کے سلے یں بی بی بی اے اُسے قربان کردیا ہی "

اب عبدالله کامکان آجیکا تھا۔ وہ گھوڑے سے اُ تربے لگانونضل بولا" وہ چیز یہ ہم کہ بین آب کے گھوڑے کی باگ بکو گراس کے سا نفرسا نفر آب کے مکان تک آبا ہمؤں۔ تینظیم اور عرّت بین سے اپنی ۵۰ سالہ زندگی بین خلیفہ کے ولی عہد کی بھی نہیں گائو" عبداللہ بن طاہر سے جواب دیا" بین آپ کا بہت ممنون ہمؤں۔ اور

ایندہ ہمشہ ہرخدرت کے لیے تیارر ہوں گا۔

# باب بانرویم درمواعظ علما و کما

#### ١١٠ حكايت ـ دوزخ كادربان

ایک مرنبه شقیق بلخی رحمته الله علیه بارون الرشید سے سلنے گئے - ہارون ' پؤچھا" شقیق زاہد عھی ہوؤ

شقیق مے جواب دیا" میں توشقین بلخی ہؤں زاہرتم ہو'!

ہارون کے پوجھا" بین زامد کیوں کر ہوں ؟ شقبق سے بواب دیا " زاہدوہ ہوتا ہی جو تھوڑے برصبر کرے بین

یں دنیا جھوڑدی ہراور مجھے جنت کے جلوے لہلہانے نظرآتے ہیں۔ بھر

بھی میری زبان ہل من مزید کے نعرے لگانے میں مصرؤف ہی ۔ پھریش زاہرکس طرح میں میں لا جائز نا رہے کی اس میں اس خواس مرقب من اس میں کر میں سر میں

ہوًا؟ البنتہ نم زا ہر ہوکہ اس مردار اورخوار دیے قرارہ نیا پر صبر کیے ہوے ہو اور آخرت کی بے پایاں جنتوں سے بے نیاز ہو ﷺ

بارون لے کہا ''مجھے کھ نصیحت کیجیے'' ثبتہ میں مارون کی مطالبہ

شقیق بے جواب دیا "خُداے تعامطے نتھیں صدین کی جگہ بھایا ہو۔ تم سے صدق جا ہنا ہو عمر کی جگہ بٹھایا ہو سختی ادر انصاف چا ہنا ہو عثمان کی جگہ بٹھایا ہو، حبیا، حلم ، اور سخاوت چا ہتا ہو، مزتفلیٰ کی جگہ بٹھایا ہو اور تم سے

انصاف اورعلم چاہتا ہر " بارون سے کہا" کچھ اور کہو"

جواب دیا "خارات تعلیے نے ایک جاکہ بنائ ہوجے دوزخ کہتے ہیں۔ تھیں اُس جاکہ کا دریان مقرر کرکے تین چیزیں عطاکی ہیں ۔ اقل بیت المال کیسے متال اور تا میں اور اور اس تھوں جا کہ ایس کا میں نفاز کر میں دار

دؤسرے تلوار اور تیسرے تازیانہ ۔ اور تھیں حکم دبا ہر کدان تینوں چیزوں کی مدد سے خلوق کو اس جگر جانے سے روکو۔ اس کی صورت یہ ہر کہ جوشخص میں کو فالے کے محکم کے خلاف کرے اُسے تا زیائے سے سرادو۔ جوشخص کسی کو

ناحق قتل کرے اُسے تلوار سے قتل کردو۔ اور جوشخص مختاج اور غریب ہوجائے اُسے بیت المال سے اُس کاحقتہ دلاؤ ، اگر اِس برعمل مذکرو کے ...

تواس جگریں داخل ہونے والے پہلے شخص نم ہوگے۔ باقی لوگ تمھار کے بیچھے آئیں گے ''

چیجهے آئیں کے '' ہارون نے کہا''کچھ اورنصیحت کرد'؛

شقیق نے جواب یں کہا" تم چنے کی طرح ہواور دؤمرے ہل کاربریو کی مانند۔ صاف چنے ہے جو بانی پھؤٹ کرآتا ہو، تدیاں اسے گدلا نہیں کرسکتس ''

ہارون بہت رویا . اور شفیّق بلخی کو بڑی عرّت اور تعظیم سے خصت کیا ۔

(١) حكايت ايك مختصرف

كبتے بي كجب عمربن عب العزيز خليفه بوے تو سالم سدى جائي

عہدے بہت بڑے زاہداور عمر بن عبدالعز برنے کہرے دوست تھے اُن

عُمرے کہا "یاسالم!میری خلافت ہے تھیں خوشی ہوئی یاغم ؟ سالم بے جواب دیا یخلوق کے لماظ سے نوشی ہوئی اور تھاری خاطر

> ''! عربن عبد العزير نے کہا "مجھے کھے شیحت کرو ''

سالم نے پڑچھا" نصیحت لمبی چرٹری ہویا مختصر" ؟ عمر نے کیا '' مختصر''

سرک ہیں۔ سالم مے جواب دیا " تم جانتے ہو کر آدم تمام مخلوق کا باپ تھا گراُسے

مِرْفِ ایک غلطی پر بہشت سے نکال دیا گیا '' غمر لے کہا " کافی ہی۔ بہت مختصر نصیحت کی ''

ادر اُنھوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں تمام غلطیوں سے بہر

کیا ۔

#### رس) حکایت حقیقت کی وُنیا

نضل بن ربیع بیان کرتا ہوکہ ایک سال ہارون الرشید جے کریے گیا نقا۔ جب فریفنہ سے سے فارغ رچکا تو ایک رات مجھ سے بولا " یہاں فدا کا کوئی خاص بندہ بھی ہر ؟ اگر ہو تو بین اُس کی زیار سے کرنی چاہتا ہو ۔" بیں سے سکے دالوں سے معلوم کرے جواب دیا کہ "عبدالرزاق صنعانی ہی '' بولا" مجھاس کے پاس نے چل!

ہم عبدالرزاق کے پاس پنج اور تھوٹری دیر باتیں کرتے رہے ۔ لوشتے وقت خلیفہ نے جھے اشارہ کیا کہ'' اس سے پؤچھو'کسی کا فرضہ تو نہیں رینا ہڑا؟

ين يعبد الرزاق سے بوجھالواس يے جواب ديا" ہاں دينا ہو"

ہارون نے محکم دیاکہ" ہماری طرف سے تمام قرضہ اداکر دیاجائے " اس کا قرضہ اداکرے باہر نکلے تو ہارون بولا" طبیعت سیرنییں ہوگ

کسی اور بزرگ سے ملنے کی خوا بنش ہو''

معلوم ہواکہ سفیان بن عتبہ بیبی سوجود ہو-ہارون بولا" جلواس کے

پاس جلیں "

چناں جہ ہم سفیاق کے پاس پہنچ ۔ وہ ہر قیم کی باتیں کر تارہا ۔ تھوڑی دیر بیطے ہوں سے کہ ہارون نے مجھ سے کہا "اُن سے بھی دریافت کرو کہ اُن برکسی کا قرض تو نہیں "ج

سفیان سے افتارے سے بتایاک "قرض ہی"

بارون ي حكم دياكن ان كاقرض بعي اداكردو"!

وال سے خصت ہونے تو ارون سے بھرکہا" یہاں بھی طبیعت

نہیں بھری "

كسي ي كبا " نضيل ببت بهنجا بوا نقير بود يا بأرون بولا "جلواس

ى زيارت كرآيين "

چناں جبر ہم نفسیل کی خدمت میں پہنچ - اندر سے کسی لے پوچھا

" کون ہو"

ہم نے جواب دیا" اسیالموشین"-

آدازاً ي "بهج اميرالومنين سي كيامطلب" ؟

ین کے جواب دیا" خارامے تعالی خوش نؤدی اور شفاعت کی

فاطر ماضر ہوے ہیں "

نصبل نے بیس کروردازہ کھولاا درایک کونے میں جا بیٹھا۔امبالوئین نے کہا "یا نصبل مجھ نصبحت کرو"!

ففیل نے ہواب دیا "امرالموسنین! تھارے دادابیغیرسلم کے بچاتھ انھوں نے بیغیرسلم سے درخواست کی کہ" جھے کسی قوم کی سرداری بختے اا انھوں نے بیغیرسلم نے جواب دیا" بچا، یش آپ کو آپ ہی پر سردار سقر رکتا ہوں، بعنی اگر آپ کا نفس خُداکی عبادت میں تھوڑا سادقت حُرف کو تو یہ اس کی مخلوق کی عبادت میں اور اطاعت کریں مہر ہوکہ آپ ہزارسال تک اس کی مخلوق کی عبادت اور اطاعت کریں مہر کھے لگا" امرالموسنین تھیں قیاست کے دن شرمندگی میں اور اطاعت کریں مہرکا ۔"

یه شن کر ہارون رویے لگا۔ بھر بولا" یا نضیل !تمھیں کسی کا فرضِ تو نہیں دینا''ہُ

نفیل نے ہواب دیا" قرض تو دینا ہو مگر فالے کا قرض دینا ہو کیوں کم بن سے اس کی عبادت میں بہت کونا ہی کی ہو۔ اور اگرائس سے جھے سے اپنے اس قرض کامطالبہ کیا تو بن کیا جواب دوں گا ؟

ہارون نے کہا" بیش مخلوق کے قرضے کی بایت پؤچھ رہا ہؤں '' فضیل بولا'' الحدالللہ، مجھے ٹا۔ سے کوئی شکابت نہیں ہو کہ اس کی مخلوق سے قرض لینے کی ضرؤرت پڑے ''

ہارون روتا ہؤائس کے پاس ہے اُسطااور باہر آگر جھے ہے اولا۔

"نفيل ك حقيقت كى دُنيا پر قبضه كرلبا بوداسى ك دُنيا پرلات مار عيما

رمم احکایت -ابرامیم ادیم کی میحتیں

ایک بور سے شخص نے شخ ابراہیم ادہم کی خدمت میں عرض کی کہ میں ا بہت گند گار اور بدکر دار ہوں - لاکھ جاہتا ہوں کہ گند نظروں - مگراہنے نفس بر قابو نہیں رہتا - مہرانی فراکر مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ اس سے میرا

دل زم برطبائے اور مبری یہ بڑی عادت جانی رہے '' ابراہیم ادہم سے جواب دیا ''جس وقت تم گنہ کرنا اور خدا کے گنہ گار

بنناجا ہو۔ اس وقت ارادہ کرلوکہ اب خندا کا رزق نہ کھاؤگے ؛ بؤڑھے نے پوچھااگر خُدا کا رزق نہ کھاؤں تو بھر کیا کھاؤں ''ہ فرمایا '' بھریہ کتنی ٹری بات ہو کہ تم خُدا کا رزق کھاؤ اور اُس کا تحکم

ىز بىجالاۇ! نە بىجالاۇ!

بىجالادَ ! بۇر<u>لەھ</u> يے درنواست کى" ايك نصيحت اور کیھے ''

ینخ نے جواب میں کہا '' جس وقت کوئی گناہ کرنا چا ہو۔ خُدا کی زین پر اک سے سے اور نکل مدار'''

ید رہوبہ بلکہ اس سے باہر تکل جاؤ'' ایک میں ان اور قرائیں میں کھیں: اسٹیکل میں مارس کا

بؤرھے ہے کہا" یہ تواس سے بھی زیادہ شکل ہی۔ اگریں اس کی ربین پرندر سون توکہاں جاؤں "؟

شیخ نے فرمایا " پھریے کتنی بڑی بات ہو کہ تم اُس کا رزق کھاؤ، اُس کی زمین بیں رہواور اُس کا کہنا نہ کرو" بوڑھے نے عرض کی ''کوئ اور نصیحت کیسے ''۔

ابراہیم ادہم کے جواب دیا "جب مجھی گناہ کرو، ایسی جگر تجبب کرگرو کہ خُلا تھیں نہ دیکھ سکے ''

بؤڑھابولا" یہ نوسب سے زیادہ شکل بلکہ نامکن ہی۔ خْدا آنکھوں کے بغیر دیکھ سکتا ہی اور کا سُنات کی کوئی چیز اور کوئی حرکت اس کی نظر سے چیبی ہموئی نہیں ہی ''

ابراہیم ادہم کے فرایا" پھر پیکس فارٹری حرکت ہو کہتم اُس کارزق کھاؤ اُس کی زمین میں رہو، اور گناہ اس طرح کر دکہ وہ تھیں دیکھ لے " بؤڑھے لے بؤچھا" جو تھی نصیحت کیا ہی"؟

فرایا "جس وقت موت کا فرنسته تمهارے پاس آئے تواس سے کہنا کہ مجھے اننی مہلت دے کہ میں توبکر سکوں اور قباست کی تیاری سے فامغ بہو سکوں "

. لؤر هے بے جواب دیا" وہ میری بات نہ اسے گا "

شیخ یے فرمایا" تم جانتے ہوکہ موت کوکسی طرح ٹالانہیں جاسکتا۔ پھر کیے معلوم کہ مدن گناہ کی حالت ہی میں موت آجائے'' بؤڑھے لے کہا" یا شیخ، یفسیعتیں میرے لیے بہت کافی ہیں''

بورے ہے ہوں ہیں گیا گیا گیا ہے۔ کہنے ہیں اُس دن کے بعد پیشخص اننا نیک ہوگیا کہ اپنے زمانے کے مشہور ما بدوں اور زاہروں میں گینا جانے لگا ۔

## (۵) حکایت - دولت اور نمکی

نیشاپورکا سپرسالارابوالعباس، شیخ ابوعلی وقان رحمنه الله علیه کا بہت معقد تھا ایک مرتبہ شیخ اس کے تو اُس سے بہت تعظیم کی اور اور اُن کے سامنے ووزانو ہو بیٹھا .

شیخ نے فرمایا " ایک بات کاجواب دو گے 'اُہ ابوالعباس نے کہا " فرمائیے ''

شخے فرمایا" تم مال و دولت کو دوست رکھتے ہوجو بیہیں رہ جائے گا۔ اور عمل صالح کو دشمن سمجھتے ہوجو تمھارے ساتھ جائے گا۔اس کی کیا وجہہی ہُ ابوالعباس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور اُس نے جواب دیا "بہت خوسب فرمایا۔اس ایک نقرے بن وُنبا بھرکی کھیجتیں بندہیں "

#### (۱) حکایت ۔ نیکی اور بدی

نوشیروال کے درباریں دو تخص آئے اور دروازے برکھرے ہوگئے۔ ایک سے بلندآواز بیں کہا" بڑائ من کر بڑائ کی بات مت سوچ کہ تجھ بڑائ نہیش آئے اُ

دوسرے دے پکارکرکہا" نیکی کر، نیکی کی باتیں سوچ ، تاکہ نیکی حاصل ہو'؛ نوشیرواں نے حکم دیاکہ'' پہلے کو ایک ہزار اور دو مسرے کو دوہزار دنیار دے دیے جائیں ''

مصاحبوں نے سوال کیاکہ " دولوں فقروں کے معنی ایک ہیں بھر

حضورت انعامین فرق کیوں کیا "

نوشیرواں نے جواب دیا "ایک بے حِرف نیکی کی ہوایت کی اور دوسر نے بدی کا تذکرہ کیا ۔اس لیے پہلے کو زیادہ انعام دیا گیا نے

#### ر ٤ ) حكايت ـ قاضي بغدا ديمنصو كي جوڪ

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ منصور قاضی بغداد کے مکان کی طرف جانگلا۔ دیکھا کہ بڑا نتان دار مکان ہی جمینی فرش بچھے ہیں اور بے شار نوکر جاکر جمع ہیں ۔ منصور سے وضو کے لیے پانی انگا۔ قاضی نے لوٹا منگوا دیا اور منصور وضو کے لیگا۔

قاضی نے دیکھاکہ نیوں تک ہاتھ دھونے کی بجائے منصور نے با زدوں کوبھی دھونا شروع کر دیا ہی۔ چِلاکر اولا '' شِنے ! بیرکیا اسراف ہی ؟ یانی کونضول کیوں بہارہے ہو''؟

منصور بے جواب دیا" ملال پائی گرانا نواسراف ہوگیا اور براننا بڑا محل برسازو سامان میر نوکر چاکر جن کاخرج خدا ہی جائے کہاں ہے آتا جو میراسراف ہنیں ؟

تمصاری ذات کے لیے ایک دری'اورایک خدمت گارکانی ہی ۔ پھر یقیمتی سازو سامان اورخا دموں کالشکرکیوں رکھ چھوٹرا ہی'؟ برشن کرقاضی غفلت کی بینارسے جو لنکا اور دُنیا کو چھوٹر کرآخرت کا سامان جمع کریے لگا۔

## (٨) حكايت - ابل تدبيركي واماندكيان!

کہتے ہیں کہ امیرالمومنین مہدی کے زمانے بیں ایک سال بہت سخت قعط پڑا۔ مہدی نے روک نصام کی انتہائ کوشش کی ،غلّے کے کھتے کھلوا دیے ۔ خزانے خالی کردیے ، مگر مخلوق کی حیبہتوں کا خاتمہ نہ ہؤا۔

ایک دن مهدی گاؤیکے کے سہارے بیٹا ہؤاخاد موں سے معول کے مطابق جہم دبوارہا تھا، گرنیند مذآتی تھی ۔ ایک خادم سے کہا ''کوئی بات سُنا'' خادم سے کہا نوک کی بات سُنا'' خادم سے جواب دیا " باامیرالمومنین' ہم جا لموں کی بات آپ کے مُنے کے قابل مذہوگی ''

مدى ك كها بوكهاى بن أع كروال

خادم بولا "حضورا کہتے ہیں کہ ہند بتان کے کسی جنگل ہیں ایک شیر رہتا تھا۔ پاس پڑوس میں بھانت بھانت کے درندے آباد نقے۔ دونوں وقت جنگل کے بادشاہ کی حاضری سجالاتے اوراُس کے بیجے کھچے مکمڑوں سے اپنے پریٹ کی آگ بچھالیتے تھے۔

ایک دن ایک اور شی این نقص سے بیتے کو بیا ہو ہے آئ اور شیر سے بولی "حضوراہمارے باوشاہ اور ہم سب آپ کی رعایا ہیں۔ رعایا کی رعایت بادشاہ برفرض ہوتی ہو۔ بین ایک لیے سفر پر جارہی ہوئ ۔ میرایہ بیت ساتھ نہیں مے سکتا اور اس کے دشمن یہاں بہت ہیں، اس لیے اسے آپ کی خدت ہیں۔ اس لیے اسے آپ کی خدت ہیں۔ اس لیے اسے آپ کی خدت ہیں۔ کی مطرح حفاظت کریں "

شيريخ كها" بهت اجها "

به شن کرلومرطی توسفر برحلی گئی اور شیراس بینچ کی حفاظت اور برورش - K12-5

ایک دن شیرلوم طری کے بینے کو اپنی پیٹے پر بھائے کھلار ہا اور جھؤلاجھلارہا تھاکہ اتنے بیں ہواست ایک عقاب سے جھیطا باراا ورلومٹری کے بیتے کو بنیے بیں اُٹھاکر لے گیا شیر ہوا میں اُ رُب ہے رہا۔ آسان کی طف دیکھتارہ گیا -چندروز بعد لومرس سفرس وابس بوئ توسيدهي شركي خدمت بي بيني اوراينا بيخه مانگا ـ

> نيرك كها"بهت افسوس بوكرات عقاب أعظاكرك كيا" لومڑی بولی" مگرآپ بے تواُس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا ''ہ

شیر کے جواب دیا ''بے شک 'میں نے زمین والوں سے حفاظت کا وعده كياتها، آساني بلاؤن سے بچلن كاوعده نبير كباتها "

مب ی بے کہانی شنی تو آٹھ پیٹھااوررونے نگا۔ پھز بولا" اہلی زمین ے الصفے والی مصیبتوں کو تو اپنی طاقت کے مطابق دفع کرائے کی کوشش کرا ہؤں، نیکن نضامے آسمانی اور تدرستِ یزدانی کو بدلنا بندوں کے بس کی مات نہیں 😃

یہ کم کرائس نے ہزاروں رُ بِر خیرات کیے اور ہیںیوں نذریں مانیں ۔

(۹) حکایت ما تم ایم ایم کی جیار محتیل ماتم اصم سے اس کے ایک مُرید لے عرض کی "مجھے کوئی نصیحت کیجے" عالم اَقَم ع بواب ميں كہا" عيار چيزوں سے بچوا ا قال يہ كركسى ايسے

باب بالزوسم

شخف کوناراض مذکرد جیے خوش کرنے کی آیندہ کبھی صرفررت پیش آئے۔ دؤسرے یہ کہ اُس عمارت کو نہ اُجاڑوجس کی تعمیر کی آین ندہ اِحتیاج ہو ۔ تمیسرے یہ کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہو بجس کے لیے بعد کو معذرت کرنی پڑ<sup>2</sup>۔ اور چوتھے ہ کہ دُنیا کی روشتی میں کسی سلمان کادل نہ دکھاؤ۔ تاکہ قبر کے اندھیرے سے تکلیف نہ اُٹھاؤ۔"

## (١٠) حكايت حن بصري كابيغام عربن عبدالعزيزك نام

جب عرابن عبدالعزیر خلیفہ ہوے اوراُن کی پر ہیز گاری ،نیکی اورانفا کی شہرت دؤر دور پھیلنے لگی تو اُنھوں نے خواجہ حسن بھری کوخط لکھاکہ "میرے دوست اِنھھیں معلوم نہیں کہ بین سے ایک بہت شکل کام اپنے ذمے لے بیا ہی اس کام کی مصرؤ فیت اس درجے بڑھی ہوئ ہوگہ کہ خدا کی عبادت اور اطاعت ہیں کمی ہونے ہی ہی۔ اور اگر خلاے تعالے کی بخشش اور کرم کے توجہ نہ فرائی تو بی کہیں کا مربون گا۔ بنابریں جھے کچھ فیصت کروجس سے توجہ نہ فرائی تو بی کہیں کا مربون گا۔ بنابریں جھے کچھ فیصت کروجس سے جھے فائدہ ہو۔ دؤسری گزارش یہ ہو کہ کسی ایسے بزرگ کومیرے پاس روا نہ

سے نامدہ ہردوو سری مراوں ہے ہوئہ کی ہیں۔ دررت وسیرت پان کاروائد کروجس کی صحبت سے مجھے دلی راحت پہنچے"۔ خواج جن بھری نے اس خط سے جواب ہیں لکھاکہ" امیرالموشین کا خط

تواجہ سن بھری نے اس خطے جواب ہیں لعمالہ" امیر لموسین کا خط بہنچا۔ حالات سے آگاہی ہوئی۔ تم نے لکھا ہو کہ ایک بزرگ کو تممارے پاس بھجواؤں جس کی صحبت سے تممین داحت ہو۔ معلوم ہونا چاہیے کرجن نوبیوں کا موکا تو تممارے پاس نہیں آئے گا۔ آدمی تممین مطلوب ہو، اگروہ انھی خوبیوں کا ہوگا تو تممارے پاس نہیں آئے گا۔ کبوں کہ دُنیا سے بے نیاز ہوگا۔ اور ہو شخص تممارے پاس آئے گاہ وہ کمارے پاس آئے گاہ وہ کہ ا

یے بے کار ہوگا۔ کیوں کہ ہر بات میں تمھاری سی کہے گا۔ اور اس طرح تمھیں اُس کی صحبت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

رایدا فرکر بن کوئی نصیحت کرؤں۔ مجھے معلوم ہؤا ہوکہ اسرالمومنین ڈنیا کے پر ہیزگار ترین لوگوں بیں سے ہیں۔ اُن کو معلوم ہوکہ جوشخص خُدا ہے تعلا سے شمرانا ہو، ساری ڈنیا اس سے شرانی ہو۔ اور جوشخص خُدا ہے تعلا کے حضور میں اپنے گنا ہوں پر دلیہ ہونا ہو، مخلوق اس پر دلیہ ہوتی ہی ۔ جوشخص آج بے خوف ہوگل اُسے خوف ہوگل اُسے خوف بنایا جائے گا۔ اور جو آج ڈرتا ہوگل اُسے بے خوف بنایا جائے گا۔ سے ڈرایا جائے گا۔ اور جو آج ڈرتا ہوگل اُسے بے خوف بنایا جائے گا۔ سے ڈرایا جائے گا اور جو آج ڈرتا ہوگل اُسے بے خوف بنایا جائے گا۔ سے فرایا جائے کا اور جو آج ڈرتا ہوگل اُسے بے خوف بنایا جائے گا۔ سے فرایا جائے کا اور جو آج ڈرتا ہوگل اُسے بے خوف بنایا جائے گا۔ سے فرایا کی بناہ حاصل کرو۔ اسی سے امراد مانگوا در اسی پر بھروسار کھو تاکہ وہ تھاری مدد کرے اور کام یابی عطافر اُسے کے کسی کام میں مخلوت سے مدون و تاکہ شاہ تھیں اُسی کے حوالے مذکر ہے۔ و

معلوم ہونا جا ہے کہ جوکام تم نے اپنے ذیتے لیا ہو، یہ بہت برا اکام ہو۔
ساری ڈیٹا اپنی ضرؤریات ہے کر تھارے یاس آئے گی اور مدد ا در سہا رہے
کی آرزؤلائے گی ۔ ایسا ہو توغر یہوں اور بے کسوں کی خاطرا پناسب کچھ قربان
کردو۔ جو کچھ اپنے لیے جا ہے ہو دہی اُن کے لیے جا ہوا ورجو کچھ اپنے سلیے
پندگرتے ہو دہی اُن کے لیے پندگرد۔

ین سے عبدالر من بن عرو سے منا ہو کہ ایک دن آنحضرت صلح سے جھے سے فرمایا "عبدالرحل ! امادت اور سرداری کی نتواہش منکر کیوں کہ اگر فدر است بر سرداری بخشی تو بھے سے جواب ضرور طلب کیا جائے گا، اور اگر بلا در نتواست کے بخشی نوایتی رحمت سے بچھے بخشے گالوں تیری مدد کرے گا !'

# بابشازديم

# درجواب باے شافی رار حکایت۔ ہاتھ اور آگھیں

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر محمد حنفیہ ہے سوال کیا گیا "اس کی کیا وجہ ہر کہ امیرالموسنین علی رضی اللہ عند اپنی زندگی ہیں تھیں لڑا ئیوں ہیں بھیجتے تھے۔ اور حن وحسین رضی اللہ عنہاکو نہیں جھیجتے تھے ہے'' جواب دیا " بین اُن کے ہاتھ کی جگہ تھا اور وہ اُنکھوں کی روشنی تھے۔ قاعدہ ہرکہ دونوں اُنکھوں کو ہاتھ ہی ہے بچایا جاتا ہم''

### ١٧١ حكايت حياج كاعتاب اورمحرحنفيه كاجواب

ایک مرتبہ عجاج بن پوسف نے امیر محد حنفیہ کوخط لکھا جس میں بہت سخت اور عتاب آلود ہاتیں تحریر کیں -

اسرمور حنفید نے جواب میں لکھا "آپ کا خطر پنچا، مضمون معلوم ہوًا۔ آپ کو معلوم ہونا چا ہے کہ خُداے نعالے کی رحمت بہت سی نظریں رکھتی ہو۔ اگران میں سے ایک نظر بھی میری طرف ہوگئی تویش آپ کی مزاسے بے نوف ہؤں ۔ اس طرح اُس کا غضب بھی کئی نگا ہوں کا حامل ہو اگر اُن میں سے ایک نگا ہوں کا حامل ہو اگر اُن میں سے ایک نگاہ بھی آپ پر بڑگئی تو آپ کو اپنی جان چیٹر ان مشکل ہو جائے گی اور میری طرف تو جہ کرلے کی ہمت مدرہے گی ۔

حجاج ہے بیجواب پڑھا تو ہیبت سے کانپ اٹھا اور بھراس سے اسپر محد حنفیہ کو بریثان نہیں کیا۔

اس حكايت - مشام بن عبد الملك اورايك خادم

ہتام بن عبدالملک اپنے ایک خادم پرناراض ہور ہا تھا۔ اور بڑا بھلا کہ ا رہا تھا۔ خادم سامنے کھٹر اہؤ اابنی جان بچائے کی خاطر معافیاں مانگنے اور توب کریے ہیں مصرون تھا۔ اس سلطے ہیں خادم سے ایک اچھا فقرہ استعمال کیا تو ہشام کے غضے کی آگ بھولاک اُٹھی اور اُس نے گرج کر کہا" سرپر موت کھٹری ہی اور فصاحت چھانٹ رہا ہی "

خادم لے جواب دیا "یا امیرالمومنین! بندے صد ہا جُرم کرنے ہیں گر اس کے باوجود حق تعالیٰ فرماتا ہرکہ جسے جو کچھ عرض کرنا ہو دہ ہروقت عرض کرسکتا ہو۔ پھرجب خُداشن لیتا ہر تو آپ کبوں نہیں شن سکتے 'ہ یہ شن کر ہشام کا غضہ جاتا رہا ور اُس سے خادم کو معان کردیا۔

رس حكايت مامول كى لاجوابي

امرالموسنين مامون بهت حاضر جواب تھا۔ ايک دن اُس سے اپنے

مصاحبوں سے بیان کیاکہ" بن اپنی عمریں مِرْفِ تین مرتبہ لاجواب ہواہوں بہلی ترتبہ فضل بن سہل کی ماں کے سائے ۔ اس طرح کہ جب فضل بن سہل نے وفات پائی اور اُس نے رونا بیٹنا شروع کیا تو میں نے اُسے تسلّی دینے ہوئے کہا "اگر فضل کو خدا نے ملالیا ہم تو تم غم نرکرو بین اُس کی جگر تمصارا بیٹا بنوں گا۔ اور اس سے زیادہ تمصارے ارام کا خیال رکھوں گا"

اس پرفضل کی ماں بولی" ایسے بیٹے کی وفات برجس کی وجہ سے آپ سا بیٹا نصیب ہو، کیوں کرنے روؤں "

دوسراواتعدیہ ہوکہ مصریں ایک مبشی نے بینمبری کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ کہتا تھاکہ" بین موسلی عمران ہوں !'

یں نے اُس سے کہاکہ" موسلی تومجزے دکھانے تھے ، شلاً یہ بیفنا اور عصا دغیرہ ، تو کھی کوئی معجز ، دکھا!'

اُس نے جواب دیا "موسلی نے اُس وقت معجزے دکھائے تھے جب فرغون نے کہاتھا" انار بکم الاعلیٰ ". آپ بھی یہ دعویٰ کریں تو بیں بھی معجز کے دکھانے کو تیار ہوں ''

تمیسراوا تعدیہ ہم کہ ایک روزین دربار خلانت میں بیٹھا تھا کہ کونے والوں کی طرف سے جھے ایک درخواست دی گئی جس میں کونے کے عامل کی شرکا بیت کی گئی جس میں کونے کے عامل کی شرکا بیت کی گئی تھی ۔ اُسے بڑھ کریش نے کہا ''کرتم ابنا ایک نمایندہ نتخب کی شرک ہیں جیجو تاکریش اُس سے بؤری بات معلوم کرسکوں ''۔

کرکے میرے باس جیجو تاکریش اُس سے بؤری بات معلوم کرسکوں ''۔

یہ شن کرا تھوں نے ایک بؤر سے شخص کو نتخب کیا اور مجھ سے کہا کہ '' یہ بؤر ھا او نجا شنتا ہم''۔

ين ع جواب ديا "كوى بات نهيس -بين بلندآواز سے باتيس

کروں گا ۔"

الققہ وہ بؤڑھامیرے پاس آ یا اوریش سے اس سے عامل کوفہ کے متعلق دریافت کیا۔ بوڑھ سے جواب بیں کہا '' یا امریلومنین! ہم غربوں کے مریر آپ سے ایسا امریسلط کیا ہم جو اوّل درجے کا ظالم، بے رخم اور کیدنشف ہو۔ پہلے سال ہم سے اپنی عور توں کے زیور بیج کرائس کا بیری ہمرا۔ دوسرے سال اپنی زینیں اور ا بنا اسباب فروخت کرے اُس کے ظلم کی بیاس بھائی۔ اور ابنا سال سرپر ہم اور ہم خالی ہاتھ ہیں۔ تن ڈھائی کو کیٹر ااور پیٹ اور ابنا سرپر ہم اور ہم خالی ہاتھ ہیں۔ تن ڈھائی کو کیٹر ااور پیٹ بھرے کوروئی تک میسر نہیں ہی ۔ اُس سے ہماری حالت فقیوں سے بدنر کردی ہم۔ اگر آپ سے اُس کے بینچ سے نجات در دلائی تو خُدا کے گھر کے سوا ہمارے سے کوئی بناہ کی جگہ نہیں ہم ''

میں نے خفا ہوکر ہواب دیا ''بڑے میاں تم جھؤٹ بولنے ہوا تھارا امیر بڑا نیک 'عالم' این 'بارساا ورانصاف بیند شخص ہو''

بوڑھابولا" باامیرلوشین! اگراب کے نزدیک وہ آیسی ہی خوبیوں کا مالک ہونواپ کو چاہیے کہ اُس کی ان خوبیوں کا مالک ہونواپ کو چاہیے کہ اُس کی ان خوبیوں سے تمام دُنیا کو فائدہ اُٹھا کا موقع دیں۔ ہمارے ہی لیے اسے خصوص مذفرا دیں۔ آخر باتی دُنیا ہے کہ وہ اُس کی ان نیکیوں سے محروم رہے ''

بوُڑھے کی یہ بات شن کریں ہنس پڑااور میں کے اُسی وقت اُس امبر کی برطرنی کاحکم لکھواکرکوفے کی امارت ایک اور شخص کے حوالے کردی -

#### ره، حكايت - بارون الرشيدا ورايك زنديق

جب بھی اسرندین کوگرفتار کرے امیرالموسنین ہارون کی خدمت میں الایا گیا تو اُس کے زندیق ہے ، ہو الایا گیا تو اُس کے زندیق ہے ، ہو ا

أس من جواب ديا" اميرالموسنين! مين زندين كيون كريموسكتا برين ؟ أس من جواب ديا" اميرالموسنين! مين زندين كيون كريموسكتا برين ؟

نماز برط صتا بهؤن ، سننت بجالاتا بهؤن اور نفلين اواكرتا بهؤن !

ہارون بولا" لاتوں کے بھؤت باتوں سے نہیں مانے ، مار پڑے گی نب افراد کردگے ؛

جمامہ سے جواب دیا"اس طرح آب اپ ابن عم رہنم سلم کے طریقے کے خلاف کریں گئے ''

ارون سے پوچھا " اُن کے خلاف کیوں کرکروں گا ؟

جمامه یے جواب دیا "اس طرح که وه تلوار جلاتے تھے کرسلمانی کا

اقرار کرد - اور آب بیدماریں کے کہ کافری کا اقرار کرد "

اردن برجواب شن كردم بنودره كيا اور أسع چورست بن \_

#### ر ٩ ) حكايت خيرا كامهمان اورطفيلي

بخارا کاکوئی صدرایک مرننه رنج کریے جارہا تھا۔ اس شان ہے کہ ایک سواؤنٹوں پر آس کا سان لدا تھا۔ خود ایک آرام دہ عماری ہیں بیٹھا تھا۔ اور مالموں اور اماموں کی ایک جماعت ہم رکاب تھی۔ عرفات کے نزدیک پنجے تو ایک درویش نظر آیا۔ بھؤکا، بیاسا، عماریا جائے ہ

پیروں میں آبلے پڑے ہونے اور کوئے بھٹے ہوئے تھے۔ اس نے صدر بخارا کو اس تھا تھ سے جلتے دیکھا تو آسے مخاطب کرکے بولا ' جھے اور آپ کو برابر تواب ملے گا۔ حالاں کہ آپ استے آرام کے ساتھ سفر کررہے ہیں اور ثیں اس مصیبت کے ساتھ کرتا پڑتا جارہا ہوں ''

صدَد نے جواب دیا "میرااور تھھارا تواب ہرگر برابر نہیں ہوسکتا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میراا ور تھھارا درجہ برابر ہر تویش کیھی بھی اس صحرابیں نہ آتا '' در دیش نے یو جھا ''کبوں''؟

صدَر بے جواب دیا "یؤں کہ یَں خُدا کے حکم کی تعمیل کررہا ہوں اور تم اُس کے حکم کے خلاف چل رہے ہو۔ جھے خُدانے حکم دیا ہوکہ اگرتم ہنگا رکھتے ہو تورج کرد۔اور تم جیسوں کے لیے حکم دیا ہوکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لہذا جھے مبلایا ہو اور تھیں معند دررکھا ہو۔ یُں مہمان ہوں اور تم طفیلی ہو۔طفیلی کی عرّت مہمان کے برابر بھی نہیں ہوسکتی ''

### (۵) حکایت کا تبول کی عِزّت

حجاج بن پوسف کا، مرہ نامی ایک دوست تھا۔ ایک دن وہ حجاج کے پاس بیٹھا تھا کہ ماہب اندرآیا اور بولا" کا تب صداحب دردازے پر کھڑے ہیں اور صاضر ہویے کی اجازت جائے ہیں"

یش کرمرہ کی زبان سے نکلا" یہ کا ترب لوگ برترین آدمی ہوتے ہیں ''

اننے میں کا تب آ پہنچا۔ حجاج نے تعظیم کرے اپنے پاس بھایا۔ اور

باتبن كرتار بائ

جب وہ ضرؤری بات کرکے جلاگیا تو جاج نے مرہ سے مخاطب ہوکر يؤهما "تمك بيكيول كهاكر كاتب لوك برزن أدى بوت بيرا أرقم بير دوست نه موت توتھیں سزا دینا۔ خُداے نعلے فرمانا ہوکہ' کراماً کا تبین

كاتبون كوبرزگ دار كهاگيا ہو '' مرہ نے جواب ریا" باامبرالموسین! میں نے تو آپ کے کا تبوں کے لیے کہا تھا۔ فرشتوں کے لیے تھوڑاہی کہا تھا "

يش كرجاج بن يرا اورأس كاتصور معاف أرديا -

#### رم احکایت مینیه اورمصرکی ابارست

ایک دن عبدالملک بن مردان نے عینیہ کومبلاکرکہا کہ میں تھیں مصر کا امیر بنا ناجا متا ہؤں ،سفرکی نیاری کرلو "مه

عِينيه لے جواب دیا" امپرالمومنین ایش ونیا کے جھگڑ وں ہے الگ ہو جیکا ہوں ، ایسے کا موں کا نہیں رہا کسی اور کو بھوا دیجیے 🕯

يرش كرعب اللك كوغفته آكيار بهت كجه سخت مست مناكر كيخ لكا "جس عهدے اور اعزاز كى أرزؤبي دؤسرے برسوں كوششيں كرتے اورایر بان رگراتے ہیں، بین أسے طاب تمارے حوالے كرر الم ہون

اورتم احسان مانے کی بچائے اس سے افکارکرتے ہو''ہ عينبه سے جواب ديا "امرالمومنين اجازت ہونوايک بات عرض کرد<sup>-</sup> -

د بكھيے خُدام نفالے فرماتا ہر" آنا عرضتا الامانته على اسموات والا رض والجبال

فا بین ان بیمکنہا واشفقن نہا و حلہاالانسان آنؤکان ظلوماً جہولاً ۔ ''حق بحانہ تعلیے یے زمین اور آسمان سے بار امانت اٹھا ہے کے لیے کہا گرانھوں سے الاکار کیاا ور قبول مذکیا ۔ بھراگر آپ نے جمعے میصر کی امارت پیش کی اور بین سے قبول مذکی تو آب خفاکیوں ہو گئے ''

عبدالملک کویرجواب بہت پند آیا اور اُس سے عینیہ کو ضلعت و کے کر رخصت کیا۔

#### (۹) حکایت -ایک اعرابی کی حاضروا بی

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور بعض دوسرے لوگ معاویہ کے ساتھ کھا نا کھا رہے نتھے کہ اتنے ہیں کسی لئے کہاکہ" درواز ہے برکوئی شخص کھڑا ہو''

معاویے نرمایا " بلاقر"

کوئی اعرابی تھا۔ اندر آیا اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ اِدھراُ دھر دیکھ کراس نے بٹھنے ہوے برسے والی قاب اپنی طرف گھسید طی اور بوٹیاں نوج نوج کر کھانے لگا۔

معاویہ غفے کے مارے جمع و تاب کھانے رہے۔ آخر جب ضبط منہ کوا تواعرابی کو مخاطب کرکے بولے "اس برت کی ماں سے تبرا بچہ نونہیں چُرایا تھاکہ تو غضے کے مارے مکرطے اُرا اے دینا ہے"؟

اعرابی بے جواب دیا" اور اس بینے کی ماں نے بیچھے دؤوھ پلایا تھاکہ تو' اس پررہم کر رہا ہم'' معاوير عيب بوعي -

۱۰۱) حکایت به گلوار اور فلم

عراقین کا حاکم صنویہ علی خطیب وزیرے اراض ہوگیا تھا۔ اپنے ایک خدمت گارکو ننگی تلوار دے کرکہاکہ" اے لے جاؤ اوروز برکے

پاس رکھ آؤ'! خدمت گار تلوارے کروز برکی خدمت میں پہنچا اور اُس کے سامنے رکھ کر نوٹمنا جا ہتا تھا کہ وزیر سے اُسے روکا۔ قلم اُٹھاکر دوات ہیں ڈبویا اور خدمت گارکو دے کر بولا "اس سے کہنا کہ بیجواب دیا ہو'' تھوڑے دن بعد سنویہ کو بمطرف کر دیا گیاا در اُس کے فرزندکواس کی جگہ دے دی گئی ۔

دان حکایت العلمی شرم کی بات نہیں

ایک مرتبرشعبی سے کسی تنخص نے کوئی مئلہ دریافت کیا۔ اُس سے جواب دیا "مجھے نہیں معلوم"

بواب دیا ہے ، یں موم اس شخص نے کہا " یہ کہتے ہوئے تھیں تنمرم نہیں آتی ؟ شعبی نے جواب دیا " یہ کہتے ہوئے فرشتوں کونشرم نہیں آئی تو مجھے کیوں آئے ؟ خُدا نے جب آن کو حکم دیا کہ" چیزوں کے نام بتاؤ توا نھوں نے جواب دیا "ہم نہیں جانتے " جیسا کہ قرآن بتاتا ہی" قالوا

#### سِمَانِكَ لاعلم لناالا ماعلتنا انك انت العليم الحكيم "

### ١٢١) حكايت بإرون الرشيد اور بؤرها كسان

ایک مرتبہ امبرالمومنین ہارون شکار کوجار ہا تھا۔ راستے ہیں ایک بہت بؤط ھے کسان کو دیکھا کہ درخت لگا رہا ہو۔

اِس عمریں اُسے محنت کرتے دیکھ کرخلیفہ کوہہت تعجب ہؤا مھوڑے کی باگ موٹرک کیا ''برٹ میاں تعماری کتنی عمر ہوگی'؟

بؤرم کسان سے جواب دیا "چارسال"

فضل بن ربیع ہارون کے ساتھ تھا یخفا ہوکر بولا" امرالموشین کے ساتھ تھا یخفا ہوکر بولا" امرالموشین کے ساتھ تھا یہ

بؤرھے نے کہا "بن سے کوئی ہے ہؤدہ بکواس نہیں کی عقل مند لوگ جانے ہیں کہ بنی امید کے زمانے بن جوع گرزری ہی اُسے حماب بیں نہیں گنا جا سکتا منصور کا عہد بھی ہنگا موں میں بسر ہوا اور مخلوق خو اور دہشت کی زندگی گزارتی رہی ۔ اس لیے اے بھی مساب میں شامل نہیں کیا جا سکتا ۔ ووسال مہدی کے عہد میں اور دوسال امیرالمومنین کے عہد میں وُنیائے امن اور آرام سے بسر کیے ہیں ۔ اس لیے بی بھی اِنھی جارسال کو اپنی اصلی عربھتا ہوں "

ہارون کو بیربات بہت پندائ ۔ پوچھا "بڑے میاں اس ورخت بیں کب بھیل آئے گا' ؟ بؤر سے سے جواب دیا" بزرگوں نے نگائے بھے، ہم نے کھائے ، ہم نگائیں کے لوگ کھائیں کے "

بارؤن نے کہا "خوب کہا "

امیرالمومنین ہارون کی عادت نھی کہ جب کوئی بات اُسے بہندائی یا وہ کسی کو شاباش دیتا اتوایک ہزار دینار کی تھیلی اُسے بختتا تھا۔ پہناں چہ بورا ہے کہ برار دینار کی تھیلی عنایت کردی ۔
کی پر بات بہندائی تو اُسے بھی ایک ہزار دینار کی تھیلی عنایت کردی ۔
تھیلی نے کر بوڑھے نے کہا " عام طور پر پر درخست بیس سال بعد کھیل

دیتا ہر دسکن میر عجیب بات ہر کہ میش سے اُرج ہی بویا اور یہ امیرالموسنین کی ا نگا ہوں کے آفتاب کی کرت سے آج ہی کھل دینے لگا ''

ہارون بولا" مرحبا، نبوب کہا "

اورسا تھ ہی ایک ہزار دینار کی تھیلی اور بوڑھے کسان کے ہاتھوں بس پہنچ گئی۔

امیرالمومنین نے گھوڑے کی باگ موڑی اور جِلتے ہوئے فضل سے بولے" اگراس بوڑھے سے ایک دوباتیں اور پوکھتے تو یہ ہماری جیب خالی کرالیتا "

#### ر ۱۳۱) حکایت میسی کرنی وسی بھرنی

ایک دفعہ ایک بادشاہ سے امام عبداللّذین سیارک کوایک سئلہ پانچھنے کے لیے مبلایا جب وہ لوٹ کرجائے تو بادشاہ سے اُن کوخاص اپنی سواری کے گھوڑے پر رجو طلائی سازوسان سے سجا ہواتھا) بٹھاکر

روا سذ کبیا ۔

راستے میں ایک سید ننتے میں مدہوش ، زمین پر بڑا ہوًا تھا ماس سے اہم کواس شان سے جاتے دیکھا تو بولا "اوہندؤ زادے! تواس ٹھاٹھ سے سوار ہوکرجائے اور پینجبرزادے یؤں زمین پر بڑے رہیں '

عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا "بے شک اس لیے کہ تم میرے دادا کے سے کام کرتے ہواور میں تمھارے دادا کے سے ۔اس کالازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ میں اس صالت میں ہؤں اور تم اس صالت میں "

#### (۱۲۱) حکایت"۔ چون دوعالم میری کردن پر"

علی بن عیسی مالان کوامیرالموشین بارون الرشید سین خراسان کاامیر بنا کریهجا تھا۔ اُس سے خراسان کی رعایا پر مہت نظم کیے اور اُن کولؤٹ کریے شمار مال واسباب بغداد بھجوایا ۔

خواسانیوں سے شکایتوں پر شکایتیں کیں عرضیوں پرعرضیاں بھجوائیں گر ہارون نے زرانتوائی مذکی - بلکر جب مظلوموں کی بہم درخواستوں سے تنگ آگیا تواٹس سے تسم کھالی کہ" آج کے بعد جوشخص بھی علی بن عبسلی ماہان کی شکایت کرے گا اُسے قتل کروا دون گا"

یہ شن کرمظلوموں سے جان سے خوف سے عرضیاں بھجوانی بندکردیں۔ گرایک شخص جان پرکھیل کر ہارون کی خدمست ہیں پہنچا اورعلی بن عبسلی کے مظالم بیان کرکے انصاف کاطالب ہؤا۔

ہارون سے بھواب دیا " بیش کسی بات پریقین نہیں کرتا۔ مرکوئی

شکایت شنناجا سنا ہوں ۔ مِرف اتنا پوچھتا ہوں کدیش تھے یہاں قتل کراؤں یا علی بن عیسلی کے یاس بھواؤں ''

خراسانی نے جواب دیا "اُسی کے پاس بھوادیجیے"

ہارون نے پوچھا" توسے اس کے پاس جانے کو کیوں ترجیح دی ہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو'سے اُس کی شکایت کی ہی۔ اور تو'جس وقت بھی وہا پہنچے گاوہ نجھے فوراً قتل کرا دے گا ''

خواساتی نے جواب دیا" بیں ہے اس سے باس جانا اس لیے بیند کیا کہ "جب ایک مظلوم کو قتل ہی کرتا ضرؤری تھیرا تویہ بہتر ہو کہ اُس کا قاتل کوئی عام شخص ہو۔ پینیم صلح کا عمزادہ والا تباریہ ہو"

یہ سُن کر ہارون بہت رویا۔ اُس سے اُس خواسانی کی جان بخشی کی اور اپنی قسم نوٹر نے کا کقارہ اداکیا۔

#### (١٥) حكايت-ايك بريخ داركا خواب

ایک مرتبہ کران کے بادشاہ ملک محمد سے اُس کے خزالے کے ایک پہر ہ داریے عرض کی کہ "حضور' رات کو بیش نے ایک خواب دیکھا ہواگہ اجازت ہو توعرض کروں ''۔

بادشاه ي كها "منادُ "

پہرے دارہے ایک بہت لمبانواب شنایا۔ بادشاہ چُپ چاپ سنتارہا۔ جب وہ ختم کرچکا لو بادشاہ سے حکم دیا کہ"اس شخص کوخزاسے کی لوکری سے برطرف کر دیا جائے " سسى نے پؤچھا" اس كى كياوجہ ہو "؟

بادشاه به جواب دیا "جوشخص اتنالمباخواب دیکھنا ہر وہ یقیناً بہت ریادہ سوتا ہر۔ ایساشخص خزاسے کی حفاظت کس طرح کر سکتا ہر"؟

#### (١٦) حكايت في بن خاقان كاجواب

امیرالمومنین معتصم کی عادت تھی کے سال میں ایک مرتنبہ اہیے مصاحبو<sup>ں</sup> کی دعوت قبول کرتا تھا۔

ایک دن اپنے وزیر نتح بن خاتان کے ہاں دعوت کھائے گیا تھا۔ اور اُس کی آمد کی دجہ سے فتح بن خاتان نوشی کے مارے پھولا مذسما تا تھا۔ اور امیرالموشین کے سامنے کھڑا تھا۔ امیرالموشین سے پواچھا "کیوں فتح اتھارا مکان اچھا ہی یامیرا ہُ

وزیرسے جواب دیا" امیرالموسنین ، آج تو غلام کا سکان ہی اجھا ، ہو۔ کیوں کہ بہاں امیرالموسنین تشریف لانے ہونے ہیں۔''

# باب بفریم

## درلطائف وحكايات قضات وعلما

## ١١ حكايت - إيام ابو يوسف قاضي كي طالب على

ا مام ابولیوسف فاضی رحمته الله علیه طالب علمی کے زمانے میں بہت غریب فضے ۔ مذ بؤری کتابیں تھیں نہ لکھنے کے لیے کا غذنصیب ہوتا تھا۔ گرعلم کانشوق ہمت نہ اربے دبیا تھا۔

اُن کازیادہ وقت اُن کے اُستادا ہام اعظم الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خات میں گزرتا تھا۔ کا غاری جاگہ برلیوں کی ہائے ہیں کرنے اوراُن بم گزیوں برا پناسبق لکھ کریاد کرنے اوراُن ہزیوں کو گھرلے جاکر سنجھال کے ایک گھرے میں رکھتے جاتے تھے۔ ایک گھرسنے تو بھؤکسے مارے بڑا جال ایک دن درس سے فارغ ہوکرگھر سنچے تو بھؤکسے مارے بڑا جال

بیات کی مسالے کو مالنگا۔ بیوی نے گھڑے سے مجھ ہلتہ یاں نکال کر ساسنے لاکھیں اور کہا ''کھائے کویہ ہلہ یاں لاتے ہوتو یہی کھاؤ''

یرس ارادہ کی اور کہا ہے اور انھوں کے ہوتا۔ اور انھوں نے ارادہ کیاکہ کا سات کو بہت رہے ہؤا۔ اور انھوں نے ارادہ کیاکہ کمالے کا کھالے کی کوئی سبیل سوچنی جانے یے ۔ چناں چہدوروز تک ورس سے

ماے گھانے کی توری بیس سوسی جانبیے ۔ چان چردوروز تاب ورس سے غیر حاضر رہے ۔ امام اعظم نے کسی شخص سے غیر حاضری کی دجہ لوچھی تو معلوم ہؤاکہ" مفلسی اور فاقہ کشی کی دھبہ سے نہیں آیا '' امام اعظم کے مبلواکر حال پؤ جھا۔ اُن کا وظیفہ مقر دکر دبا۔ اور فرمایا '' تعلیم کو مذج چھوڑ واور رؤکھی سؤکھی سے نہ گھ لِرؤ۔ ابک دن ابسا آئے گاکہ باد شاہ طلای چیچے ہیں تھیں اپنے ہاتھ سے حلوا کھلائیں گے "

خُدان امام کی بیات بایری کی اور ایک مرتبه جب امام الولیوسف امیرالمومنین بارون الرشیر کی مجلس میں کھا نا کھانے بیٹھے توخود ہارون نے سونے کے جیجے سے اُن کو کھیر کھلائی ۔۔

#### (۷) حکایت ایک بچهاور دوماتس

ا مام اعظم الوحنيفه رحمته الله عليه ك زماك كا ذِكْر بح كه ايك مكان مي د دعور تیں رستی تھایں ۔ دولوں کے دربیتے تھے ۔ ایک دن دولوں مکان کے اندرکسی کام بین مصرؤ ف تھیں ا دربیجے گھرے دروازے پرکھیل رہے تھے۔ کہ اتنے میں بھیڑیا کیا اور ایک بنتے کو اُٹھاکر لے گیا۔

ماؤں کوخبر ہوئ توزندہ بجے کے لیے ارطانے لگیں۔ ہرایک کا دعویٰ تفاكر "جس يتج كو بهير يالے كيا ہروه دؤسرى كا ہرادرزىره بتي مياري برجھ کر اور تنا بڑھاکہ فاضی کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا نا پڑا۔ قاضی لے صورت حال معلوم کی توکسی کے حق میں فیصلہ مذکر سکا۔ آخر بریشان ہوکر ا مام اعظم الوحنيفة كو اطلاع دى -

ں امام صلحب تاصی کی عدالت بس تشریف لے گئے اور دونوں عورلو کورج نیچے کیے حاضرکریے کا محکم دیا ۔ وہ آئیں تو آپ بے نربایا ''تمھارے <u>فیصلے کی صورت حِرف</u> ہے

پوکه اس بیتے کے دو مکڑے کرے تم میں تقیم کردیے جائیں '' یہ کہ کرآپ کے نوکر کوئی کے اس کا اور لاؤ ''

لزگر تلوار کے کرنیچے کی طرف چلا تو بیچے کی حقیقی ماں کی مامتا ہے مزرہاگیا۔ بِلِلَّاکر بولی" اسے قتل مذکر و۔ اسی عوریت کے حوالے کردو ، بین این دعوی سے باز آئی ''

یہ شن کرامام اعظم نے فرمایا "جوعورت اپنے دعوت سے دست بردار ہورہی ہی، بچراسی کا ہی، اس کے حوالے کر دیا جائے۔ دؤسری عورت کی فاسوشی ظاہرکرنی ہوکہ اسے بیجے سے انتی مجتت نہیں ہوجتنی اس دوسری کو ہیں''

چناں چیتے اس کی اس کے حوالے کردیا گیا۔

رس، حكايت - امام عظمُ اورانسرفيول كاسراغ

الم اعظم البوعنیفہ رحمنہ اللہ علیہ کے متعلق ایک اور واقعہ یہ ہوکہ اُن کے عہد میں ایک شخص کو سفریں جانا کھا۔ اُس کے باس تھوٹری سی انسرفیوں کو تھیں . مگر چؤں کہ کسی پر اعتبار مہ تھا اس لیے اُس لئے اُن اشرفیوں کو تھیلی میں بند کر کے ایک درخت کے نیچے گارٹ دیا اور خود سفر کو جلا گیا ۔
میں بند کرے ایک درخت کے نیچے گارٹ دیا اور خود سفر کو جلا گیا ۔
میر بند کے بعد پر دیس سے آیا تو درخت کے نیچے سے اپنی انشرفیاں لئالنی جاہیں ۔ بہت بریتان ہوا اور لئالنی جاہیں ۔ بہت بریتان ہوا اور

لکالنی جاہیں ۔ کھودکر دیکھا توانٹر فیاں فائب تھیں۔ بہت پر بیثان ہوا اور ملنے والوں سے سارا حال ہیان کرکے مشورہ جا ہا۔ گرکسی نے کوئی تدہریز شجھا<sup>گ۔</sup> آخرایک شخص کے کہنے سے وہ امام اعظم کی خدمت ہیں پہنچا۔ آسیانے سارا واقعه سَّن كرفر ما يا "كل شام كو آنا مِين انشا الله تعليط تحصارى اشرفيون كاينا علا دون كا"

یہ شن کروہ شخص تو مطمئن ہوکراپنے گھرگیا اور امام اعظمُ ایک طبیب کے پاس پہنچے۔ اور اُس سے سوال کیا کہ" نلاں درخت کی جڑکس مرض کے لیے مفید ہوتی ہڑ؟؟

طبیب یے ایک مرض کا نام لیا تو امام صاحب نے پور جھا پیچلے ڈیڑھ دو ماہ کے عرصے ہیں اس کا کوئ مریض تو آپ کے پاس نہیں آیا ؟ جے آپ نے اس درخت کی جڑ بتائی ہو ''؟

طبیب نفی میں جواب دیا توام صاحب دوسرے طبیبوں کے
پاس پہنچے اورسب سے بہی سوالات کرتے رہے۔ آخرایک طبیب سے
معلوم ہؤاکہ تقریباً ایک ماہ کاعرصہ گزرا ایک شخص اس مرض کی شکا بت
لایا تفا اور بین نے اُس درخت کی جرط استعال کرنے کو کہا تھا۔
امام اعظے نے اُس درخت کی جرط بی انتان معلوم کرے آسے ہوایا۔ اور کہا
کر "تحییں فلاں درخت کی جرط بی جوانشرفیوں کی تھیلی ملی ہی وہ ہمارے والے

بہلے تو اُس شخص لے الکارکیا مگرجب المام اعظم نے سختی کی تو اُ سے افرار کرنا پڑاا در اشرنیوں کی تھیلی دینے بنی -

(مم) حکایت سے شمرعی حبیلہ ایک مرتبہ ایک بوان شخص سے امام اعظم کی خدرست بیں عرض کی کہ "میری پہلی بیوی موجود ہی اور بیچھائس سے مجتت بھی ہی۔ نگر بعض وجوہ سے ایک اور شادی کرنا جا ہتا ہوں " وہ لوگ کہتے ہیں کہ" پہلی بیوی کوطلا<sup>ت</sup> دوور مذہم کرٹری نہیں دیتے "کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ مطلاب بھی ہؤرا ہوجائے اور پہلی کوطلاق بھی مذدینی ب<u>ڑ</u>ے "

ابوحنیفہ نے فرمایا" اس کی ترکیب تو بہت آسان ہو۔ اپنی بیوی سے
کہوکہ تھوٹری دبر کے لیے قبرتان بیں جاکر بیٹھ جائے اور تم اُن لوگوں کے
باس جاکر تسم کھالوکہ" بین اپنی ہرایک بیوی کوسوائے اُس کے جوقبرتان
بیں ہوطلاق دبتا ہؤں" نتھاری اس قتم سے حاضرین سمجھیں گرفررتان
بیں کوئی مردہ بیوی دفن ہی۔ اور تمھاری غرض پؤری ہوجائے گی ''
بیں کوئی مردہ بیوی دفن ہی۔ اور تمھاری غرض پؤری ہوجائے گی ''

## (۵)حکایت ایاس کی دیانت

اباس بن معاویہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے بھرے کا قاضی تھا،
عقل ودا نائی و فراست و کیاست کے لحاظ سے اُس کا نام طرب المثل تھا۔
مینال چراگرکسی شخص کی عقل مندی کی تعریف کرنی ہوتی تو کہاجا تاک" فلال
شخص ایاس کی طرح ہو" یا" ایاس کا شاگر دہو !
اُس کی عقل اور ذہانت کی بیسیوں حکا بیتیں مشہور ہیں ۔
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی قبیلے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ
کہیں جارہا تھا کہ دؤر سے گئے کے بھو کئے کی اُواز اَئی۔ ایاس بولا" بہ گتا
کسی کنوئیں کے باس بندھا ہوا ہو ؟

اُس کے ساتھبوں میں سے بعض نے جاکر دیکھانو یہی بات نکی۔ حیران ہوکراُس سے سوال کیاک' آب نے کس طرح معلوم کیا ؟ ایاس نے جواب دیا" آواز ایک جگہ سے آرہی تھی۔اس سے ظاہر ہوتا تفاکہ گتا بندھا ہؤا ہے۔اگر کھلا ہوتا توایک ہی جگہسے اُواز نرا تی ۔آواز کے ساتھ اُس کی ہلی سی گو بخ بھی شنائی دیتی تھی۔اُس سے بیں لے خیال کیا کہ وہ کنو ئیں کے تربیب بندھا ہی'

#### ا ۲ احکایت - ایاس کا ایک اور واقعه

ایک مرتبہ بہت سے لوگ ایک جگریٹھے ہونے کھجوریں کھارہے تھے اور گھلیاں پھینکتے جارہے تھے ۔ مکھیاں گھلیوں کی طرف نہیں جاتی تھیں بلکہ کھجوروں کے پاس منڈلارہی تھیں۔ یہ دیکھ کر فاضی ایاس لے کہا"اس جگرسانپ معلوم ہوتا ہی ''

لوگوں کے ڈھونٹے برابک بہت برطامانپ ملاء اُسے مار پیکے توکسی سے اِباس سے پارچھا " آپ کو بر کیسے معلوم ہؤاکہ یہاں سانپ ہی اُ توکسی سے اِباس سے پارچھا " آپ کو بر کیسے معلوم ہؤاکہ یہاں سانپ ہی آئیس۔ اِباس سے دؤر نہ ہوتی تھیں۔ ایاس سے بین سجھاکہ ان کوزہرکی اوا آرہی ہی جبھی بہ بکھرتی نہیں "

(2) حکایت - امام محمدین نصر کا بینیام اورطمغاج خان بیدامام قاضی ر بخارا) بیان کرتا مهرکه "ایک مرتبهی سرقت دین طمغاج خاں سے ملنے جارہا تھا۔ راستے ہیں اُس زمانے کے مشہور عالم امام محد بن اُس بِل گئے۔

اُن کودیکھ کریش نے گھوڑے ہے اُنزکر سلام کیا۔ اُنھوں نے سلام کا جواب دے کرولوجھا" فان کے باس جارہے ہو"، بین سے جواب دیا "جی ہاں "۔

فرایا"میراهی ایک پینام پہنچا دینا۔ کہناکہ تھارے آدمیوں کے ہاتھو جو کچھ ہم پرگزدرہی ہی۔ اُس کا حال تھیں معلوم ہر یا نہیں ؟ اگر معلوم ہوادر پھر بھی خاموش ہو تو تم پرانسوس ہی، اوراگر نہیں معلوم تو ہم پرانسوس کہ

ہمیں ایسا باد شاہ نصیب ہوا ہر جو اپنی رعایا کی خبر تک کہنیں کیتا ؛ یش سے جب خان کو یہ پیغام پہنچایا تووہ بہت رویا۔ ظالم اہل کارو سے بازیرس کرکے آن کو سزادی اور آینارہ رعایا کی خبرگیری کریے لگا۔

# باب بروزم

# در نوادر حكايات وبران وكفايت ايثال

١١) حكايت فيليقه معتصم اورايك منشى كى كارستاني

امیرالموسنین منتصم سے عہد میں ایک منتی دد بیر انتھا۔ بے جارے کاروزگا چھوٹے مدّت گزر حکی تھی اور وہ بے کار مبطھ مبطھے تنگ آ چپکا تھا۔

جب مفلسی اورغ بین بیمت نتا یا توانس مے معتصم کے نام عرضی کھی کہ فاروی منتصم کے نام عرضی کا محصی کے نام عرضی کا محصی کہ فاروی منتصم کے نام عرضی کا محصی کہ فاروی کو کو گئی جگہ دی جائے تو فدوی اپنا پیلے بھی پال سکتا ہجا ورام پر لوئٹین کے خرائے میں اضا فرکرے دکھا سکتا ہج ''

اس مضمون کی عرضی بائھ نے کروہ روزاند بابِ خلافت کے باس کھڑا ہوجا تا اور جب معتصم کی سواری وہاں سے گزرتی بپتیں کرد بنا۔ اُس کی عرضیوں سے اُکتاکرایک دن امیرالموشین کے فرمایا کہ" اس منٹی کے لیے کوئی ایسی جگہ تجویز کرد جس میں نہ فائدہ ہوتا ہونہ نقصان ہوسکتا ہو"

ایک در اری نے عرض کی کہ" بھرے کی جامع سجد کا فرش کتبا ہجا دیہ برمان کے موسم یں کیچڑ ہو جاتی ہی۔ اس لیے پختہ فرش بنوانے کی سخت ضؤر ج- یہ کام اس شخص کے عوالے کردیا جائے تو موزوں رہے گا۔" معتصم سے فرمایاک' طلیک ہی !'

چناں کچہ فرمان لکھ کراس منتی کے حوالے کردیا گیااور دہ خوش خوش بھرے روار بڑا ۔

راستے یں کسی جگہ منٹی کو ایک پتھر ملا۔ بو بہت خوش نما ، بیکنا ، بگین اورخؤب صورت نفا۔ اُس سے یہ بیقراً کھاکر جیب میں رکھ لیا۔

بھرے کے دروازے پر پہنچ کرنٹنی کے اپنے خادم کوشکم دیا کہ " خہر بیں جاوّاورلوگوں سے کہوکہ بی نتا ہی فرمان لے کرآیا ہؤں۔ سب مل کر استقبال کوآئیں ''

خادم لے شہرکے معرزین کو بہ خبر پہنچائی نوسب حبران اور پریشان ہوکراستقبال کودوڑے کہ" خُدا ہی جائے یہ قاصد کیوں آیا ہواور کیساعکم لایا ہو؟ جب نمشی جی بڑی شان سے شہریں داخل ہوکرا پینے ٹھکانے بہنچ چکے

نوآب لے امبرالموسنین کا فرمان نکال کردکھایا۔ لوگوں کی جان ہیں جان آئی۔ بلکداب اِس برنعجب کرنے لگے کہ انتی سی بات کے لیے ایلجی اور فرمان تھیجے کی کیا ضرورت تھی ، اشارہ کافی تھا ؛

منتی بھی ایک ہی کائیاں تھا۔ اور زنگین بچھرسے سلح ہوکر آیا تھا۔ چناں چرجب اس نے دیکھاکہ یہ لوگ فرش کی تعمیر کو معمولی سجھے ہیں توفوراً جیب سے وو پخھر نکال کر سامنے رکھا اور تحکم کے ساتھ بولا" گرساتھ ہی بیمی حکم ہوکہ تمام فرش ہیں صرف اس فیم کا بخھراستعال کیا جائے '' اور از اور میں میرف اس فیم کا بخھراستعال کیا جائے ''

اب نوبھرے والے بہت پر نینان ہوے اور نشی سے کہنے لگے کا اپیا بتھ توبھرے ہیں کیا دؤرادؤر نہیں ملتا '' ننتی کے کہا" کہیں سے پیاکرو۔ جھے توحکم یہ ہرکہ اس بھر کا فرش باؤں !

آئزکئی گھنے کی گفتگو کا نتیجہ پر لکلا کہ بھرے والوں نے کئی ہزار درم ننشی کی نذر کیے تب اُنھیں اجازت ملی کہ جبیسا بیتھروہ چاہیں استعال کرسکتے ہیں ۔

منتی سے بھرے والوں سے مال وصول کرکے اؤنٹوں پرلدوایا اور اُسی وقت بغواد رواز ہوگیا۔ وہاں پہنچ کر سیرھا قصر خلانت کی طرف گیا۔ اور اؤنٹوں سمیت اپنی پڑائی جگہ جاکھڑا ہؤا۔ تھوٹری دیر میں مختصم سوار ہوکر لائو آواز دی کر" یا امرالموسنین! یہ مال کس کے سپردکروں!

تکلا تو آواز دی کر" یا امرالموسنین! یہ مال کس کے سپردکروں!
معتصم سے اسے مصاحبوں سے لاجھا "کسیایال ہے اور کو اور الیابی)

معتصم لے اپنے مصاحبوں سے پڑچھا "كبسامال ہرادركون لايا ہو؟ عرض كى " دہى منتى ہر عصے امرالموسنين كے بھرے كى عبام مسجد كا فرش تعمير كرا سے كى غرض سے بھجوا يا تھا يا

معتصم نے جواب دیا "جوشخص ایک ایسے نضول کام سے اسنے ہزار کا مال بداکر کے لاسکتا ہو وہ یقیناً کسی بڑے عہدے کامتی ہو " بزار کا مال بداکر کے لاسکتا ہو وہ یقیناً کسی بڑے عہدے کامتی ہو " چنال چہ معنصم کے حکم بر اُس کو محکمۂ حابات یں ایک اجتمی جگہ دے دی گئی ۔



### دربيان حكايات طبيبان

#### ال حكايت - بيط من جونك

ایک شہوطبیب بیان کرنا ہوکہ ایک نوجوان بغداد سے رہے۔ کی طرف آرہا تھاکہ را سے بیان پیتا۔ اس کے طرف آرہا تھاکہ راستے میں بیار ہوگیا۔ بیاری برتھی کرجب پانی پیتا۔ اس کے ملق سے تھوڑا سانوئن نکل آتا تھا۔ رہم جبیج کروہ حکیم محد بن ذکریا کی خابت بین ماضر ہؤاا ور مرض کا حال بیان کیا ۔

محد بن ذکریا ہے نبض دیکھی نو مرض کی کوئی علامت نہ پائی سمھے گئے کہ یہ عارضی خرابی ہی ۔ مربض سے پؤچھا "راستے بیں کیساپانی بیا تھا ہائ مربض لے بحواب دیا" تالاب کا کیوں کہ اُس راستے میں تالاب

ئى كايانى لمتابِر<sup>2</sup>

محمد بن زکریا بولے" علاج توکروں گا، گراس تنسرطے کہ تھارے خادم میری ہدایتوں کی پیاری بیاری نعمیل کریں 'ی

نوجوان نے وعدہ کرنیا ہمکیم صاحب نے اس کے علا موں کو تھکم دیا کہ " تھوڑی سی کائی لے کرآؤ ''

وہ کائی ہے آئے تو حکیم صاحب سے مریض سے کہاکہ" اسے کھاؤ "

مریون بہت تھوڑی سی کائی کھائی۔ زیادہ کھانے کوجی نہا ہا۔ زکریا

اس کے غلاموں کو علم دیا کہ" اسے بطاکر نہردستی کھلاؤ۔

فلاموں نے تعمیل کی۔ اس کے بعد مریض کو بٹھادیا گیا۔ چند کموں

کے بعد اُسے ستلی ہوکر قر ہوئی اور طبیعت کو سکون حاصل ہوگیا۔
محد بن زکریا نے فرایا کہ" قر ہیں کوئی جو نک ہوگی۔ اُسے لٹکالو۔"

غلاموں نے دیکھا تو واقعی جو نک نکلی معلوم ہؤاکہ نالا ب کہانی

کے ساتھ یہ جو نک مریض کے معدے ہیں چلی گئی تھی اور فم معدہ سے

جمٹ گئی تھی۔ چؤں کہ جو نک اور کائی دولوں پانی کی چیز بس ہیں اس لیے

جمٹ گئی تھی۔ چؤں کہ جو نک اور کائی دولوں پانی کی چیز بس ہیں اس لیے

مریض کو کائی کھلائی گئی۔ اور کائی دیکھ کروہ معدے سے الگ ہوگئی۔



#### درلطائف قول معیران ۱۱) حکایت به منگلین کاخواب

امیر بکتگین سے اپنے ابتدائی زمالے میں ایک رات خواب دیکھاکہ افتاب اور ماہتاب دونوں لوٹ کرائس سے پہلومیں آگرے۔ اور دیر تک وہیں پڑے رہے۔ اننے میں سکتگین کی آنکھ کھُل گئی ۔

سکتگین اُس زمانے میں سمر قدند میں مقیم تھا۔ صبح کو اُس سے اسپنے ملنے والوں سے بیرخواب بیان کیا اور ہرایک سے اپنی سمجھ بوہجھ کے مطابق

تعبير بتائ مراس ك ول كوايك مزالى - يبال كك كووه الم معقوب كسائي

کی خدمت میں ماغر ہؤاا ور اُن سے اپنا خواب بیان کیا۔

یعقوب سے سکتگیں کو خورے دیکھ کرکہا کہ تم بہت بڑے بادشاہ بنوے۔ اور تحصاری نسل سے تیرہ بادشاہ ہوں گے "

ر ۱۱ حایت کتاب کی از در

"ساریخ نامی "یں لکھا ہو کر محدد کے پیدا ہوتے سے بہتے

امیر بھین سے خواب دیکھاکہ وہ تین ہازوں کو بکراتا ہر گردو اُرطباتے ہیں، اور عرف ایک اُس کے ہاتھ پررہ جاتا ہرائ

ایک معترف اس سے تعمیر یو چی جواب ملاکہ اب کے بین فرزند ہوں گئے گردوا تقال کرجائیں گے۔ اور عرف ایک زندہ رہے گا '' موں گے گردوا تقال کرجائیں گے۔ اور عرف ایک زندہ رہے گا '' مجنود یفسرو اور حین بیدا ہو سے گران بیں فرن محدد زندہ رہا۔

- it

## باب بیت وروم

### درلطائف حكايات متجان

## (۱) حکایت فضل بن بهل کی موت

وزیففل بن سہل کوعلم نجوم بیں کمال حاصل تھا۔ جب اُس کے زوال کا زمانہ قریب آیا تو اُس نے تاروں کے حساب سے معلوم کیا کراسی ہفتے میں آگ اور پانی کے درمیان اُس کے لیے خطرہ ہو۔ اُس سے سوچاکہ ایسی جگر حام کے سواکوی نہیں ہوسکتی۔ چنال جہ اُس سے فصاد کو حکم دیا کہ حام میں جل کراس کی فصاد کو حکم دیا کہ حام میں جل کراس کی فصاد کو حکم دیا کہ حام میں جل کراس کی فصاد کھول دے۔

انانی فطرت ہرکہ جھوٹی باتوں سے بھی اپنے دل کی تسکین کرلیتی ہو۔ فصد گھلواکر فضل مطنن ہوگیا کہ شاروں کا حکم بؤراکر دیا گیا۔ اور اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہر۔ لیکن ابھی وہ حمام سے نکلا ہی تھا کہ خلیفہ کے آدمیوں نے آپکر طااور حمام بیں لیے جاکرا سے قبل کر دیا۔



# باب المساوح

# درلطائف احوال واقوال زيركان تيز فهم

#### ١١ يحكايت عقل من رباغ بان

چار آدی ایک باغ میں بنتج اور میوے نوڑ توڑ کر کھلنے لگے۔ اُن میں ایک عالم تھا، دؤسرا بیر تمیسرا بپاہی اور چوتھا سوداگر۔

یں میں اس میں اس کے الک کے اگر دیکھاکہ ان لوگوں لے اُس کا کانی نقصات کیا ہے ہوا۔ کا کا بی نقصات کیا ہے ہوا۔ مگر ہوا عقل مند آدمی ۔ سوچاکہ یہ چار ہیں اور کیا ہر تواسے قدر تأریخ ہوا۔ مگر ہوا عقل مند آدمی ۔ سوچاکہ یہ چار ہیں اور میں اکیلا۔ ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اس لیے کسی اور ترکیب سے ان کی مزت

كرني چلهيے -

یہ سوچ گراُس سے عالم کو مخاطب کرے کہا "آپ اسٹے بڑے عالم ہیں۔
اور ہمادے مذہبی پیٹیوا۔ دونوں جہان کے مئلے آپ ہی کی توجہ اور ہرکت سے
طرپاتے ہیں۔آپ نہوں توہم گنہ گا دوں کی نجات نہ ہمو۔ یہ دفسرے بزرگ
سید ہیں اور آل رسول ۔ اپنے بنی کے خاندان سے ہمیں جتنی زیادہ عقیدت ہوء
کم ہر اور اُن کی خدمت کرنا ہمارا زض ہر۔ اور یہ تیسرے صاحب اہل سیف
ہیں۔ ہماری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے ملک کو دشمنوں سے
ہیں۔ ہماری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے ملک کو دشمنوں سے
ہیں۔ ہماری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے ملک کو دشمنوں سے
ہیں۔ ہماری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں آئیں تو سرآ تکھوں ہیں۔ میری

اجازت کے بغیرسارے باغ کامیوہ بھی کھاجاتیں تویش نوش اور میرافکداخوش۔
اوراگریش زرابھی شکامیت کروں توجوچور کی منراوہ میری منرا ۔ لیکن بیں پؤچشاہوں
کہ یہ بازاری شخص کون ہو؟ اور میرے باغ بین آسے کا کیاحق رکھتا ہو اگر سیر
کے لیے آبھی گیا تو میوے توڑ توڑ کر شیریا در کی طرح ہضم کرسے کا اختیار اسے
کس نے دما تھا ؟

برکرگڑس نے سوداگر کاگریبان پکر اگردو چار گھونے رہید کیے ۔اور جب وہ اس کے گھونسوں کے صدیعے سے زین پرگر بڑا تو باغ بان سے رستی ہے مکر اگر اس کے ہانھ یا تو با ندھود ہے۔

سوداگرسے نبٹ کراس نے بہاہی کو مخاطب کیا۔ بولایش عالموں ادر سیروں کا غلام در غلام ہوں ۔ اور ان کی خدمت سیرے لیے سعادت وہرکت کا سبب ہی ۔ اگریہ جھے سے جان بھی مانگیں تو حاضر کرد دکوں اور بھر بھی یہ بچھوں کہ ان کی خدمت کاحق ادار ہؤا۔ لیکن تو یہ بتاکہ تو کون ہی اور کس فوجی قانون کی رہ کے سے مبرے باغ میں آیا ہی آکہ کیا تیرایہ خیال ہو کہ بین اس کا حاصل ادا نہیں کرتا ، یا تو بہ بچھتا ہو کہ بی سے یہ باغ بادشا ہی نوج کی تو تد بھر لے کو لگایا ہی "

یہ کہرائس نے سپاہی کو بھی پکڑ لیا اور مگوں اور لا نوں سے اچھی طرح
تواضع کرنے کے بعد اسے بھی رستی ہے با ندھ کرایک طرف پٹک دیا۔
سوداگرادر سپاہی سے فارغ ہوکراب اُس نے عالم کی طرف اُرخ کبا۔
اور بولا "ساری وُ نیا سادات کرام کی غلام ہو۔ وجہ کیا کہ اُن کی خاندانی ندانت
اور نسلی عزّت سب کو معلوم ہو۔ وہ جو بچاہیں کو بس اُن کو معاف ہولیکن
تویہ بناکہ تؤجوعلم وفضل کا دعویٰ کرتا ہی۔ تؤسلے یہ کس فرآن اور صدیت ہیں

پڑھا ہوککسی کے باغ میں ہے اجازت آنااور پیل جُرانا جائز ہو ہی کیا تؤسید ہوکہ بھے دوسرے کی جابداد پراس قرم کا پیدایشی حق حاصل ہو گیا ہو ہو سیگا زباں پہ بارِغُدا یا یہ کس کا نام آیا

میری جان اور مال سیدوں پر فدا ہو۔ نتھے ای سے کیا نبدت ہو ج جہ نبدت خاک را با عالم پاک ہ

مرکباکیا جلئے آج کل کا زمانہ ہی خواب ہی۔ ہرجا بل ادراجبل اپنے آپ کو عالم اور فاضل مجھتا ہی۔ اور سلمانوں کے مال کو اسپنے لیے حلال خیال کرتا

ہر-ایسے اسفول مولولوں کوسرادیے بغیرچھوڑ ناحات ہر "

یہ کہ کراُس نے عالم کی بھی نوئب مرتبت کی اور سود اگر اور سپا ہی کی طرح اُس کے بھی ہانھ یا تو ہاندھ وسیے ۔

اب سیداکیلارہ گباتھا۔ باغ بان اسے مخاطب کرکے بولا "سبید والانسب! آب بھی کچھ فرائے ۔ اس گندگارے باغ میں اجازت کے بغیر کیوں کراً ناہؤا ؟ بے شک یہ میری عرّت افراک ہوئ ۔ مگرآب کو تنایداس کا علم نہیں کرمیرے باغ کامیوہ آ سانی سے ہمنم نہیں ہوتا، اور زرایہ لو بتائے کہ پیغم صلعے سے کہاں فرایا ہوکہ اُن کی اُمت کا مال سادات کے بے صلال ہوائے

یہ کرکر باغ بان نے بیدصاحب کے سَراور سِینے کی بھی خونب تواضع کی اور اُن کے بھی ہاتھ یا تو باندھ کروہیں ڈال دیا ۔

اس طرح چارول کوب دست و باکرے اس لے بیوے کی قیمت کا مطالبہ کیا۔ اور من انی قیمت وصول کرلی ۔

جلداقل شمم مفیدعام بربس لاہورس با ہنام لاکرون زام مینچرچیبی اورستبصلاح الدین جالی بنیح انجس رتر تی آرد و رسند) نے دنی سے سنا بنتری کے۔

چنده مالاندایک ژبیدنی برج ایک آنه ارتجمن ترقی آژ دو رهند) کامسهای ساله چنوری اابریل ، بولای او راکو برس شاخ به تنایج -اس س ادب اورز بان کے ہر بہلو پر پیجٹ کی جانی ہو "نقیدی اور حققار مفهامین مامی امتیا زر کھنے ہیں - اُردؤ بیس جو کتابی شاخ برق ہی ، اُن پر تیجمواس سالے کی ایک شکھنے ہوتا

ات ژبر کیلزانگرزی دانشرژبر مکه خاب این نیزین کیمت ایک زیره باده این درود در کیک عنایم رسیالیتر سیا کمٹس

و-اس كالجح ذيرُ وه موصّعَے با اس سے زيادہ ہوتا ہج قبيت سالانه محصول ڈاک وغيرہ ملاكر

انجمن تمرقی اُرُدو ُ دہند، کا ما ہانہ رسالہ دہرائڈریزی جینے گی ہی تاریخ کوجامور شانیہ عبدرآباد ہے سٹ نع ہوتا ہو ) اس کامقصدیہ ہوکہ سائنس کے سائل ادر خیالات کوارُ دو دانوں میں مقبول

اس کا مقصد یہ ہوکر سائنس کے مسائل اور خیالات کو اگر دو دانوں میں مقبول کیا جائے کہ منائل اور خیالات کو اگر دو دانوں میں مقبول کیا جائے کہ منائل کی سائل اور خیال با بحض یا ایجا دیں ہور ہی اس کا منائل کو حتی الا تکان صاف اور ایک مسائل کو حتی الا تکان صاف اور حلی سے اُرد و ربان کی ترتی اور اہل وطن سلیس زبان میں اداکر ہے کہ کوشش کی جاتی ہو۔ اس سے اُرد و ربان کی ترتی اور اہل وطن سے خیالات میں روضتی اور وسعت ہیدا کرنا مقصود ہو۔ رسائے میں شدتر و ہلاک بھی شائع ہو سے ہیں ۔ تیمت سالا مرض بالے بھی شائع کے دیا ہو سے تابع کی اور در اور سائن کا بتا است میں اور در کون خطود کتا ہے۔ دکن خطود کتابت کا بتا اور سعت مجلس اور در در ربالہ سائنس ۔ جانوی عثمانیہ حیدر اور در دکن

المُجْنِ تُرقَى أَرُودُ رَبِند، ربلي

فرووسی بر نمار ممالی کی برونیسرمانظ محود نبرای صاحب دردی کے مقلق ، مالا از اور تبقیقی مقالات کی بین مقالات کی بین مقالات کی بین مقالات کی بین مقالات مین نامندان بین مقالات مین کاری برد

## الأؤ

يمت مجذر على بلاجلير على

بیاسی و دوارکی اس جنب کمشند کے مالات بنا خلام برزوائی صاحب ناظم افار قدیمہ مکوست اصفیتہ سے برہ تعین اور محنت کے ساتھ انگریزی بین بھیے تھے مطالب ہو کی ان کتاب سے علی طبقے سے خراج تھیں ماصل کیا۔ انجن منت وروف کی امازت سے اندو میں اس کا ترجہ شائع کیا ہو۔ تبت مجلدت ر بلاطلہ عار دوئی

الجئ ترقى أكلط وبندوي

| CALL No.        | ACC, NO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\sum_{i}$ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AUTHOR          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| TITLE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |
|                 | N913 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 22.64 8 11496   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 1-1-1-1         | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                 | ED AT THE TIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| No.             | Date No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Date   11402.05 | and the second s |            |
| 1070            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                 | A comment of the comm |            |



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.